## سوائح حیات قرن الشیطان مرا التعالی از ایر سیمور نجدی وها بی

مُنبّه سبّدر دارمخد سنی بی آ- را نرز

(جُمَارِ حُقُوق محفوظ) مامهالای مالکے حوادث سلسلمشا بليول اندرون روازهسيل اشاعت اقل: دوم فنبث في طيدوورون يات ما الماكية بين ما الدين المالية الم



جارو وسين

پہلی وی عکوم کے میرالعقول کا دیاہے عرب پی کی اور صری کی بنو نے المجھے بھے عالات ان ال رشید کی لمناک سرگذشت بخریک لم ببت کی بلیغ واشا عرب و ما بیول کا جزیر و بقر بیخر بک خوان کی بنا و دہیں مسلطان بن موجے عب بعب سے الات کو الف اور درخشن رہ فتوصات فتے جازے مفقصا و انعمات و ستور مسلطان بن موفیا و انتظامات کمکی کی صلاحات علوم فونون کی ترقیج وشویات انتیات و مربتیت کیلئے گوالفور مساعی بنجدی عبیشت جمعاشرت بوزی حکومتو نستے علقات اور اطلاب محور کے افیصن مورث ما تبہا

۶ کے انتصادی مکانات درسلطنٹ منویا ورتخر کی بابریکے ستقبل بُنِتاعبِ ہو ُونسے بارس کے سکائی ہے۔ ''برتر س

اس كتاب بيشيخ الاسلام مفتى ترقيب وككارنام والمصحبات وزمصر كيويس وورجديدكي تاريخ كامفصل بيان بسي بخريك إصلاح وتنجذ ذكا كمثل نذكره ا درعلآم فروشون كي ذبني كاوشوال راصلاكي اقلامات إيبسوط تبصروب المضم وروحروت فاندفكركي معركندالآراتقاررو فحاريركاانتخاب بهي شال ب شروع ميں تيجال لدين مرتوم افغاني كي مختصرواني ممري ديگئي ہے۔ يكتام عرك عفر واضروكي بينزين ترحب-اس كتابين جديدُّز كى كى مكّل تايخ اور دورِّسيديد كى جُللاصلاحات كامفضّل تا ہے سے ساسی تعلیمی افتضادی معاشرتی بندتی اخلاقی عسکری غرضیکہ تبریم کے ولج حالات تُسرح وبسطسے درج کئے گئے ہیں-اورجدد بدئزرکی کے خارجی تعلقات پڑ بحدث كيكني ہے زبرطباوت

## المالية

| تنبرغي | مضمول                                 | がが   | نصفح | مضعُون                                      | 5 | シジ |
|--------|---------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|---|----|
| 40     | آل رئيد يد كاعورج                     |      |      | ديب په                                      |   |    |
| 44     | سلطان كى تركول سے آورش                |      | 1    | عريج جغرافيا ألى اوركبعي حالات              | 1 |    |
|        | بالبى برگمانيان قبيلة تطير كى بغاوت   |      |      | لمبعى كوالف كيوجر سيعودى سلطنت              |   |    |
| 1      | اوربرباوی-                            |      | 77   | كى مختد وزش حالت<br>م                       |   |    |
|        | فاندان سعوو كي بعض فراد كي فتنه أيَّة | 17   | 4    | نها بن في تقر ضُلاصه وا قعات                | 1 |    |
| AD     | 1                                     |      | A    | ننچرونسىب خاندان آل سعور                    |   |    |
| 19     | نص<br>خبدی بدوبوں کے بعض فصاً مل فصا  |      |      | شلطان كى ولائت اورطفولىيت                   |   | 1  |
| 9 1    | تقريك إخوال                           | 10   | 19   | ئىلطان كى جلاد <sup>ط</sup> نى              |   | +  |
| 99     | نوا بادبور كي فبريت                   | 1 1  | سونو |                                             | 1 | ٣  |
| 1-1    | شلطان كاضوبه الحصا برقبعثه            |      |      | ریاض کی نتم-خاندان آل سِعُود کے دور         | 1 | ~  |
| 1.0    | و بإلى ا درمناك عظيم                  |      | ۲۸   | بسديد كافتتاح                               | 1 |    |
|        | تراهي جسين اورسلطان كے درميان         | 1 11 | اس   | , , , , , ,                                 |   | ۵  |
| 110    | حسدما در زفابت                        | 1 11 | 29   | ***                                         | 1 | 4  |
| 114    | عرب بين عكومت أنتكلشيدكى بإليسي -     | 1 11 |      | ﻣﺎﻧﻼﻥ ﻣﯘﻛﻰﺳﻴﺎ <i>ﺳﻨﻰ ﻧﺪﮔﯩﺮﻟﯩﻴﺎ</i> ﺗﺠﺎﻝﻧﻘﯩﻠ | 1 | 4  |
| IIn    | ائدر ول عرب كي ممل نتخ -              | 19   | 24   | رسيس صراول كى عكومت                         | 5 | ^  |

| <  | 3     | مضمول                                    | المبرق  | ζ.  | 6 | مطبتون                          | أرصع |
|----|-------|------------------------------------------|---------|-----|---|---------------------------------|------|
| ۲. |       | خاندان آل رسشيد كا زوال ا                |         | ۳.  |   | و بإبيون بين خارة جنگي .        | P-1  |
|    | -     | انحلالہ۔<br>مرحب دبندی -<br>جنگ کے خطرات | 144     | ۳۱  |   | عرب اوروان كے تعلقات            | ۲.۵  |
| +1 |       | مرحد دبندی -                             | 11%.    | mr  |   | حجاز پرتستان جدید کی بورش       | P-A  |
| 44 |       |                                          |         | 121 |   |                                 | 411  |
| ۳۳ |       | لىنجىدى معاشرت ادرطرز مكومت              | المالما | 7   |   | ا بن سعُّود پر فاتلارهٔ عمله به | 416  |
| ۲۳ |       | مشربعه محسین کی بربادی -                 |         |     | 1 | عكومت مغوريه كاستقبل ور         |      |
| 10 |       | حجاز کی فتخ کے لیب ر                     |         | 11  |   | اقتصادبات .                     | ۲۲.  |
| ۲۹ |       | السلامي أقوام كح ساخدروا بط              | 141     |     |   | اجنبي تسداخلت كى دابي           |      |
|    | 1     | مله كانفرنسس                             | 144     |     |   | باز بوكشين .                    | 444  |
|    |       | ابن سعود اورمصر كامن قشه                 | 144     | 1 1 |   | انتباه                          |      |
| 44 |       | فارجی تعلّقات بجاز کے لئے دستُور         |         |     | 1 | بخديس سكطان كالكف               |      |
|    | 1     | مگومت ۔ فتوحات ملکی کے بعید کے           |         | 1 1 |   | تنقرا ورطريق انصات              | 449  |
| 1  | 1     |                                          | 16.     |     | 4 | سُدهان ابن سعود كاروزان يرمركم  | ۲۳۳  |
|    |       | عجاز کی سابق مالت                        |         | m4  |   | سلطان ابن سعّود دوست اور        |      |
| 1  |       | مجاز کی موجر وه حالت                     | 11      |     |   | وشمن كى نظرة س.                 | ٢٣٥  |
| 1  | عن ال | معليم                                    | 124     | MA  |   | سُلطان ابن سعود کی چند          |      |
| 1  | 8     | المبرعدالت ورشرايدن                      | 100     |     |   | نقريري.                         | rmo  |
| -  | 1 2   | مر بالمعروف وشيعن المنكر                 | 19      | 19  |   | نلطان کی سیرت .                 | 400  |
| 1  | 1     | اومحاز                                   | 191     | 4.  |   | نرمب اورسياست                   | 101  |
|    | 2     | سلامات جازپرایک جمالی                    |         | 14  | 1 | غريكب و بابيت كاحشر.            | 14   |
|    | أنظ   | , 2                                      | 19      |     |   |                                 |      |
| 1  | 15    | ق ا دراخوان کی آویزسش -                  | 19      |     |   |                                 |      |

شلطال سيود كيواخ حيات كاايك مختصرفا كه ناظرين كي فدرت يريث کیو بحانسان کی زندگی کائنات کاست پیشیده را زے ۱۰ ورانسا نی شخصیت کوسمحسنا اور مجملا ورث طال بسعود علي وتمم ملّت اورة الداعظمه كي سوانح ممري كسي تزليب كوكهفني حياستيكفي مذكرمير برايسيكمنا مهاورسج ميزنشخص كوبهرجال حبيبه لمطان ابن سعود کی زندگی کا بیان د<del>را</del>ل ایا تقیم کی ماضی کی رُنینی میں <u>اُسک</u>ے حال اور <del>ا</del> لِرِناہے کابن متو دنجدی نوم کا قائد ہوا ورنجر کر طبیت کا نمائیندہ حال تھی۔ ایک خیاب گزال سے ما سکنے منت ایک مدار بونوالے ملک کی ساری ستعدی سادا ذرق وثیوتی ساری سرگری اور گرخوشی ساری ں اور تون ایشاراس مکشخصیت میں جلو گرہے سکی ذات عاز کار کی تما من کلیفوں اور پریش ظهرتھی ہے نامساعدحالات سے جنگ ہی ہم بے مزسا مانی ہے یاری و۔ روگاری ہمربرونکی خفنتہ یا ئی ہم نواٹول کی کج نہی غرض کون کو نسے انسکار واکلام ہتنے جن سے اسکے فلہ ہے رَّدُهُ بَخِدِی قوم کی سرفر دشی عربے جائیہ آزادی کی شکشان جہادہ مو والنشخص كي ميرت كاري المشخص كي ميرة لكصنانهيں دنت كي لوري ماريخ مرتم ىلوكونسا<u>جا كى ك</u>ىس كوچيوۋراجا كتے كون كونسے ترخ نمايال كئے جانيں -ا دركونسے مديم سى ريسة تے جائیں کیاکیا بچیلایا جائے اورکیا کیاسمیہ مطالبا جائے بہرسر پوعنوع ایک مفصل اورا ب سرومنوان الك ضخيم دفتر كامتقاضي-سلطان برسعود كے بارے مسلمانان علم من كاعظيم اختلات رونا وبهلا هروشمن ضمه فروش متعصد بانكدل ورنامعل كن كن خطابات گرا نساب سيرسر فرازگر ﴿

س بر مصری جاعت ہے جواسے قوم کا فائلاِعظما ورملت کامجتوب ترین رہما بھنی ہے! بدول كواسك دامن سے وابستہ كئے بوئے سے مصركے ايك باكمال انشا برداز صطفیٰ تطفی اگرتم پر دکھیوکسی شاعرسی عالمرسی فاٹرملٹ یا زعیم وطن کے باب بیل بک فتلا و بینظیم رونمات عِنْدِيثِ مِنْ كَيْظِرول مِين وُهِ ايكِ بِيكِمِلكوتى ہے۔ اورشِّىم بدبىي مِين مثالِنْ بيطان توسمجھ لوكہ دُّہ ابك ت ہے فظمیت کا ناج اسکے سربرہے اور کبریائی کا آخوش اُسی کیلئے کھلا مُواہے دیکھو! حضرت علی ہے ایک عیت نے محبّت کی اورد تنیا دما نبہاہے بحفر ہوگئی۔ دُر مسے گرُوہ۔ يغض نفرن كاظهاركيا اورا ثناغلوكم كفرك درجوس آكيا ابوسجر وعرضي التاعنها كوامت كا لیخین گهتا ہے۔ اور دوسراً انھی صدافت اخلاص کوئیمی شنتہ جستا ہے مجی الدین ابن عربی کوایکہ رج گرُّه وچمُوفىياا وزُنط سُل لاولسي بمجنتي ہے بيكي فق سىرى وُنباع وُهُ زنديقوں اور ملحدول كاپيشوا مانتي ، راین رشد کوامک اف نے نے فیلسون اسلام کا خطاب با میکن ایسے لوگ بھی نفے جنہول نے برا عجامع كے اندر آنك مُن پر مُفوكا - امام غزالى كوابل فيا فنت نے مجت الاسلام كہا - اوردىسرى خلون ف "ا العالم الم المرزي أرف كروالا الوالعلامقرى كا بكهاء ن فام توبنى دى دوسرى تولى نے پرخون کے انسوبہار بی تقبی میتنی کوہبت سول <u>ن</u>ے سیارالشعا کہا۔ اور بست سے الیسریھی <u>تقے جواسک</u> كلام كوّا در دا درُّصنّع كانمونة محقة له سينيكرابك جاءية اتنابرُّها باكراً سه نامعلوم كياكيا محقا- ١ ور سری نے تناگرایا کینا ہمجُدا نیرلین کو بعض لوگ نبیا کی صف میں رکھنے ہیں بعض کے اسے سے اور سے احمق ورمدباطن مجفته بن گلبیلو نی<u>ششه</u> "اکستانی دغی<u>ر نے بھی ق</u>وم کیخوشی اورناخوشی کے بیٹر بیٹر میز بإدليكه إيافتراق غطيم آراوافكاركا بيتصام خبالات وحذبات كاليفتلات شخص كے باليہ مِن بوسكتاب جب كي ظمن الجريز اربو مبركه ومه كو بيرتب بلن كبال ملتاب ين الما خون ابن متودك سيرت كامطالع يهي اسي نظر بير عظمت كي رنيني مي كرنا جا سنتے-تبعير سافنت وسائل نقل حركت كي كمي اور طبوعات كي عام فقدان كبوجب عرك حالات

کوشش کی گئی ہے کو مبارت آرائی کو فراہمی دخل مذدیا جائے جہا تنگ ہوسکے۔ وا فعات اور مواوکو کے مہائیت سیرسی ساوسی زبان میں بین بیس کیا جائے ۔ حاشیا رائی سے حتی المقدّ و راجندنا ب کیا جائے ۔ کاموانح اللہ نے حفی عقائد سے جسی متأخر نہیں ہونے دیا اور حالات کو اگئیت کے بیان کو اصول دیا نت پر خصر رکھا ہے۔ مذہبی معتقدات پر جرح و نقد کر بیسے کا لل اور حالات کو اکتب البین موقع اور کل کی مناسب سے ماتحت آن خصوصی عقائدا و رماحول کا ذکر کر دیا ہے۔ اگر برکیا ہے۔ البین مود کے بعض فعال واعمال رو زما ہوئے ۔

بی سرب سرب سرب سرب سام می می می برده برده این کارتی سربی سرب برده کارنامه المنظمیات کتاب بیشتر حقیمین صاحب سیاه خان وعادات اورعام حالات زندگی سے بحث کمیگئی ہے۔ اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کارنامے ترتیب اورتا رہے سیان ہوں بنجدے ماحول اور دما ہیوں کے خصائیس کوزم نشین کروانے کیلئے تخر کی فیم ایریت پیلطنت و ما بید کے دورا وال عرب مصری حکومت اور

تجدى معاشرت خصال رئيتنقل بواب كي ايزادى كرديجي ب

اس ملسادیں کوشش کنگئی ہے۔ کرفینوان کا آغاز ترتیبِ تاریخی کے ماشخت کیا جائے۔ اور کھیراس عنوان کے ماشخت جنننے واقعات قابان کرموں قلم مبن ر کرفیٹے جائییں۔ تاکہ واقعات کاتسدسل قائم

ئ منوان من شائد بشال مو . كيعض باتير غيضرُري ياغش ابساكرتا ناكز برتضاءاس كاخاص طورسے خيال ركھاكيا ہے كرابن ستحود كے كارثام اتصبی *اگرمکن بوسکے تواسکی خصوص*بت<sup>ے م</sup>میر ن<mark>و قبیادت کوروشن کرنے کیلئے اُس فضاا در</mark> كره مجى كرديامائي حسبين ابن مودني ابن عبد وجيد كاآغازكيا- تاكدائسك كارنامول كي مجوز ين ذهن شبين موسيك بعض مسائل مثلاً الهرام منفابرا ورملوكبيت جاز دغيره يربنها يُت حرم واحتساط سے وض طارب کیا گیاہے ، اوران سے جلد از جلد گذیر نے کی کوشش کیگئی ہے صرف نفس واقعہ کو لائٹرسے ملا ٹم الفاظیں بیان کہاہے . نزاعی مسائبل میں اعتدال وصواب کی لا ہی ہے ۔ بعض بعض مقامات پرکم فرصتی کے باعث *افعات کی پُوری خفیق نہیں ہوسکی۔* یا زیراز سیان اور : نعات بس كير خلط لط سام وكثياً ہے بعض واقعات كا عا وہ شائير غير *جرادي علوم ہو بسكين با مجرو*ي بساكياكيا ب-وانعه زبرج شكا اعاده بعض حالات بن تفهيم طالب كبلة الزبرتفا "ماریخی مواد کی کمی نیفسرمِ ضهمول کی دقت اورمیری علمی بے بصناعتی ا ورا دبی فرومائیگی کے سبد تئاب ہیں بہت سی اسم فروگذاشتیں را گئی ہونگی ان کیلئے میں ناظرین سے ننٹر کسے معارت خواہ ال صفحات بن بن متحود کی سیرت کا ایک عکس ضرورہ ہے۔ مگریس ایک خاکہ وُصن رلاسا اور نامکل نكميل كابچراحن عالم السلام كى نشاتة ثانيدكى مركذشت فكضف دالامورخ اداكرسك توكرسك ،

## عرب خافيا في اور عي لات

(1)

ا*ل طرن بحيرهٔ* تلوم واقعہ به وسیع ملک بس کار تبریزانہ ے چیصص باصریجات نیق مہے جیلیحاظ پیادارا بہواا دراکوی کا فشاہت کے کا مصریعے کی بیش مختلف ہیر جغافيائي اصطلاعين عرب كواكم عظيم طيعه تفع كهرسكتيين أسكي غزلى كنال عيرشال ك كوه جلاكياب جوكر محيرة فلزم سفشرق كي طرف ساحل سمندرسيدون سيابيكرينيدار بل كى سافت پرواقع بى بعض مقامات پرىير پيالەم زاردال فىلدا دسنىچە بىي يىعن پرانكى ملىندى نسبىتا بېرىن كى ہے جوں جو مشق کی طرف وائیں انکی بلندی بندی کم برتے ہوتے بالکل معدوم ہوجاتی ہے۔ عرکیے شمال ہیں ہالی علاقہ ہے۔ قدیم لا یام میں اسکے اندر توریت کے اور میانی لوگ آباد تھے۔ اس نیج فاع صُوم بجانے جیس شہور ورفتہ روین متورہ رحسکوز مائز قدم میں بیٹرب کے نام سے بکارنے تھے کم معظم برانحضرت رسُول مقبول ملعمر کی جائے ولادت ہے۔اور جنرہ جہال مکمان تجاج جہاز سے اُنریتے ہیں واقع ہو سلبک ابن کھیلا ٹواہے ہوفاکنا میموین میں رعبوکہ کے سندتائیں جزيره تناوكي جنوب غربي كوشركو صوبين كهتيبي متوبة مجازا وربين كنشيبي فطعات اداضي كرتم ہیں اور جیش ا ذات جماز کے جبنوبی حصتہ کو بھائی نام سے بکا ستے ہیں حضرالموت کا حصوبہیں کے مشسرت میں واقع ہے جو پھر ہند کے کنا لیے شرق کی طرف بڑھتا گیاہے بھیادوآ گے اسی ام کی ٹیلیج برصُوبۂ ان وا فعہ ہے ملکا وهرتفع علاقه جوشور يجازى ببها ولول ستنم فرع بهوكر بجانب ثمرق الحصاءا درالبحرين كي طرف جو فليج فارس يرواقع ہیں بھیبلاہوُ اہے بنجد کہلا ملہے بیبرُ اوہم علاقہ ہے محراؤں اورئیٹانوں سے دُھنیا ہو اسے جنمیر بعض بعض جگر غزاد بنكونخلستان كهقيبي واقع بين ليخلسنان حجرابين وحمت جق كالمكم ركحته بين-

عجبب بات ببسب كهاس ميت ملك بين فابل حها زراني كوفي دريانهيس جهال نهال يَعِوشْه حيوستْ بهاري لوں ک*ورسر پیزکرتے ہیں۔* ارش بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اور ملک طب اان فیلمعات کے جہال یا فی ما فرلط روُروب عام طور بِشْک اور جنر ہے بیکن ہما کہ ہیں یا نی ہے . وہا*ں سربزی کی ہی کوئی ہونو* ہیں ۔ مین کا بالائی الاقد بسكوبل الهمين كينتيهن بميزك ملانك كيلن بي كيرا برہے اورکئي تومن اورسرسبز واولول سند مهم نهوه غُرِها نِرُكارِبال) درانواع وافسام كے بعیلدار درخت بھیلتے تھیسے لتے ہیں۔ آٹ ہما سعندل ہے بیٹر یول بن کو توصور برا تی ہے۔برات کے بوعم جی دوہیں-ایک بہادیں دوسرا خزال ہیں-صور جازى مزين ابموارى فاصركم مظم حكر دونول مين جريج إفاق سے بچائ اوجل قراع كى رتل بٹانوں سے تان کے فاصلے برآباد ہے مورج کی نمازٹ سے جاسی ہوئی حیانین کی دادیار نہ رک ہر کہ ہر جها الإل أكى بين جوروشيو <u>مح</u>كھا نيكے كام آتى بيں اوزشك مسنسان رتبلی زمينيں اس علاقته كامنظر پيش كرتی ہر ے علا<u>ت کے شرق کی طرث ایک ق</u>ط حارات ہے جو نہا ٹیٹ ہی خوشم اسبری اورسا میے ا درختول ہے جبر کورہے ، اس برب اخیرا نارثیف الوادرانگور کم ثرت پریامونے ہیں اس فطعہ کوطا کُف کینے ہر طبعي وطووال كاعتباد ميوب كنين حقوني تق مكركة من شمالي بهاوي علاقه عجازا در ندكي دسيع بيادركمان كيساللي علانف ووسيع حقييس بين تبديل حصندر بعجالخالي بيتين محاء ويجع جنوب شرق من وافع ہے بينكرون إنكاميلسي ہوئي رمينا ورب آف كباور نين ك والجؤ نظرنهي آتا سبزى ادرباني كانام ونشان نهيب جاندا أفلوق منفاسيه عرب كي الشيميا عام طور پركوم شك ب بنويس فريز سي الله يرك عي ١٠١ كارتبيس بوزا كرمعظم بر جهي المالك ينع ما المدين ما يورك المال عقيم جهال الطند على مدورة وع اوقى ال رُصند بيراني سے اوركا في سے زيادہ على برماني ہے بجدكى معض سرا دايوں بربوت بھي بيرقي ہے۔ ايک مثال كا بيان ہے کہ ان اللہ بی دان کوسفر کرنے اسے ایک تمدہ اوتین کی سردی سے محفوظ مند دکھتے کی بقد ثالیک ساملک ين العادية كالبرلقا وستانتي سيامًا عربها كالناوا أفنزك مسامات معلمات برب كمفرة وينس المرجد ويرفيد عرجال كري شارت ساوتي معرفيس المركزي الرياج البياج والقواس مرى بزي بعيشان سعارتي المراج شان بنه کیور به نام الب افرار به الب کرن این اولی صحار ناین در به کی سنج کی بواجیه کونسجه رکهندیوں فر در

مرت خيز برونى ہے۔ اسکے زم بڑم جمد کھے وال دماغ کی تعکن کو دُور کرتے اور تھ کوچا تن وچوں کہ فیے بناہیں ۔ یہوااس فا مِالَيِّنِينَ اور رَوح افزام ي كمشرق كي شعراسكي تعربي مي ميشدرط اللسان سيمين. عريج سائية ملك مين آبادي كي تقيت كيسال نهين ملك كيمين مح كنجان آباد نهيس بيكن تهال جه چارگا بیں اور پانی با فراط موتجود ہر تاہے بیازرا عرت کیلئے سم پیش ہوتی ہیں۔ وہاں آبادی نسبتًا زیادہ ہونی ہے جینا پنجہ أبين اور سببركي أبادي شنيل لا كالمستر و من المعادي أبادي تقريبًا وش المكيم عمال اور تفالموت من تقريبًا اس ندر ہے سنور کی آبادی نقریباتی لاکھیے ناظرین کووا شح بے کہ درب بیل جنگ با ناعدہ مروش ماری جن بیں اولُ الله المان المرتبا وكل قياس وأليال بن بيكن الطام مصر مالاانداز وسي أيادة تي معلى مونات. كبونكه ملطال ابن معود كئے نوسخ حبات ببان كرنيك ملسانين تبدك فتتلات علاقول كاؤفرخصوص بأربار الله اسلامناسبعلوم والب كرنجدكيدس مالات كي تعزيج كردى مالت-مهرووسي بيشرق بي فليخان قطار سالكرراس المشعب ك السلامية بياسا المشعب ساكراس القلعية ك محلالا کوبنے کے دربیان سرزمین ہے آئین ہے مغربین ملک نے جازوا قع ہے جنوب سرمر بھیرہ قالم کے فعظ کے مقال ک ن فرع ہو کو سیر کے شہر اس کے بنچے سے ہوتی ہوئی وادی دوا سیر کے جسمیں تجالن دافع ہے جنوب بیاں سے ہوتی ہوگی ربح الخالي كي خال كناك كياس كرزني فطار كيملاقة كم يا واتي ب. شمال بین نجد کی عدّ و دراق و خور کے درمیانی بے آئین علافتہ کے بیں بیعلاقہ ۲۹ و ۳۰ عرض بلیدا در ۵۲ وورم طول بلدیرداقع ہے بھر پیرہ شال کوہوتی ہوئی شمال غرب کی طرب جہاں ۲۹ درجیطول با ودرد سوخ س بلدواقع ہے مِلی جاتی ہے بہان ٹمال مین ہل نیز دہے جنور بحرب بیں وادی زنرل ہے بھیر بنور بٹر نسرق میں بیرحداس تفام مک بہنچتی ہے جہاں ۲۸ طول بلداور ۴۴ طن بار کا اُنصّال تواہے۔ اس طرح بردا دی سرحان نجد کی حدّود میں نشامل ہے کیکن عقبنك كاؤه علاقة جبال سامجاز ربليب كذرتى بها الميئ كم زيغوريه عكومت أنكلشيا درملكت موديد طويل كفن فشفيدكم التجوع عبراورمعان كيمتعلق تصفينهم برمكا اورمنازهماب مكباتي سي واضح نسبت كدنجدني شمالى شمال شهرنى اورشال مغربي حدُعد كانصفيه لكت سعود بير عزاق نسرني يردن اوراكر رو علومتوں کے مابین عابات کی روسے تواہے ایک عابرہ قبر کے تفام پر و البرا عالم کو تو اتفا و و سرام زور 1910ء ک مده المجازك مقام بريوا-في كارفسالفريما .... ١٥٠٠ مرك سرل

جيد ساڭفېل زيں بيان بوگويا ہے۔ سنجد كي آبادي تقريبًا نين لاكھ ہے كيكن كورى سنوى ملكن كي آبادي اس م يتاليش لاكهيك كمنبير. تخدكے بڑے بڑھے بہاؤمبل طوائق جبل عجاجبال ملمه اور بل فارم نجد كاسب سے بڑا صحاد بہناہے بصحار بع الخالى كے بعد وب كاسب سے بڑا صحاب. تجد کی برای باری وادیان وادی الرما وادی مسرمان اور وادی دوامیر زین-المنك يراب المنان الحصاء القطيف الاريدا والتيمايي من كي بلي علوف القاسم الاربيا وربل شمارين. سني كيراب وبراسة فبألل المطير حرب بتيبه بعساعي دواسبر العجان العواضحه السهوط يني مرة فجحطال بس منجدك براسي براسي الرياض والالسلطنت بريده البزه مأئل طريده يشقره يجمع بعوت القطيف جرميا بي علاده ازيم ملكت معوديين كلمعظمه مدينه متوره - حدّه طالف يينوع جوث أبّها وغيره بليت شهرين. اسوف لطنت سود ببالري تخدفديم رباست مأل ججازعسبرا ورالحصاك صوبجات كي مجموعه كانام تجعى عام طور پرد رابي بين عالل اورانحصا برن إنشيع بهي بي الحصامين بيعة بادئ منيل بزاري والحصااو مجازيس عامم بادئ فخالانهب ہے مملکت معودیون فختلف سکوں کارداج ہے ہندوستانی روپر عام ہے بمبریا نھر لیسیا کے ڈالربھی جلتے ہیں عمّان کیجیلی صدی کے ایک لطان کے ماری کئے ہوئے تا نبے کاسکر بھی جاری ہے نبور کی بازا سن زیاده تراس کاملی سے ایک الرکے معاوض ایس سائے دستیاب ہوجاتے ہیں۔ عرب میں معیارزندگی ومعیشمت استفدر بسیت ہے۔ کہ نا نبے کے ایک بمکنیں ایکدن کی گذران ہوکتی ہے، ایری آباً دی جاندی کے سکوں کو بہت پیندکر تی ہے۔ آ<u>نگے</u> بیوخ اورا مراء کو ذخائف چاندی کے سکوں کی صورتیس ہے <u>تہ جات</u>ے ہیں سونیکے سکے کا عام رواج نہیں ہے اور نہی اقتصادی سپی کیوجہ سے ابھی ہوسکتا ہے ملک کے عاصل قدیم الآیام کامل سے دولم کے ہیں ایک لازمی دوسرے فیرتینی جنگی اور درآمد و مرآمد الحصول لازى بىن -زكوة كى آمدن فيريقينى ب-زكوة ابھى تك بنس كى صورت بين وصول كى جاتى ہے۔ بن اورطالف كعلاوه وبكاساراملك بإنى كابيور محتاج بجريحيك باشندوي فلاح ويهو كيلتم الرز کی بیرفٹرورٹ زہتی ہے۔ اگربارش معقول مقداریں ہوجائے توبعض علات*ے سرمبز ہوجاتے ہیں بویشیبو نکے ف*لے بڑھ تے ہیں۔ لوک طمئن اور نوش رستے ہیں بیکن خشک سالی کی عَمَو تِنبی ہوشی تباہ و برباد ہوجاتے ہیں۔ رما ہاغُ برقافة

كے مسائب برداشت كرتى ہے ، دئيا كاكوئى ملك تُدرنت كى كوم فرانبول كا تناصحتاج نذ برگاجندنا نجدہے باران وَم كے ب بغيراكي سال كابھى گُذارانىيى بىپى دوجہ ہے كنج طواكثر رئياتارستا ہے۔ اور وہيع آبا وہاں تباہ موجا نی ہیں۔

طبع في الف كروير و معلون على المان المان

موجوده کملک معودیہ کے جنگوب خرق کوشیں ہیں کی آزادریاست واقع ہے سکک کی فیزی اور پہم تمان نے ہل کے باشندوں بین آنی صلاحیت پیداکر دی ہے، کہام میں کی دائشہ نداند زنهائی میں پیدگ سرعت ہے شاہراہ ترقی پرکا ارب ہیں۔ ہام کے میاسی تعلقات سلطالی ہی سعود سے شنے فوشگواز نہیں جفنے کو بیصا کے دمنافع کی بنا پر ہونے چاہئیں تھی۔ فریقیوں کی جدوج ہداور طویل میاسی گفت شنید کے باوجودا بھی تک کشیدگی دوز نہیں ہوگی بدرجہ آقل وہ بیگانگٹ ہم آسٹی پیدا نہیں ہوئی جس کی فی ڈرامد خرکرت ہے۔

بن کے ایک گوشد میل گریزد آکی بندگاہ عدن واقع ہے یہاں ندھرٹ گریزدں کی مقول سے کے افت موجود ہم پیمنظیم مَبوائی سنفر تبیاد ہور اہے گذشتہ نینی کوری تنازعہ نے لیمرر درزش س کی طرح دوہنے کردیاہے کیفٹررت کیرقت میں

بعن یک برای مسر ساور بهای برای برای می در بیری می اروی بید مرار در در وسی می دارد به به ارویک ارویک برویت بروس معرف سے انگریز دی نقال حرکت اور برای جهاز دی تا خرت تا راج کهمانتک بهنی سکتی ہے بین کے مشرق میں حضالموت کے علاقے میں سلطان کچے دفیرہ کے انرور شوخ کیوجہ سے انگریزی انر فائم ہے عمال کا سلطان والنے سقط انگریز وں

کے ذرجمایت ہے مشمرق میں کویت بھرین اور فیطار وفیہ ہو گئیسیوخ واُمراء انگریزوں کی معاونت کے بیجا دعتاج ہیں اوراً نظے زیرا ٹرہیں عام طور پر علومہ کے ریہ لوگ ہند دستانی والسیان رہاست کی طرح ما تحتی کی زندگی بسسرکر ہے ہیں۔

۱ورانگریزی احکام سے مسرور پر سو ہے ریمیوت میں دوسی ایسی میں مسل میں دھی ، سررہ بریر اورانگریزی احکام سے مسرژو نجاوز کرنے کی جرأت وقدرت نہیں کھتے۔

مبلیخ فارس آفریزوں کے انتحت ہے انتخاب طانتور بیڑو و ہائت عین ہے بہتعدد مبندرگا ہیں انکے قتدار میں ہیں ممکن نہیں کہ آنکے فشا وام کے بغیر فرایخ فارس یاعرب کے شرقی ساحلی علاقہ جائے ہیں ہی کہ کاروائی ہوسکے۔ نی خور کے شمال برایک طرف موات کی ریاست ہی اور دوسری طرف تمنزی بروائی فاریا تنبران گریزی ہوم محملہ ملا مسلمال میں فقی صوفات نا ہوکہ واق میں کمی یاشند و کو قور سے مقوق حاصل ہے۔ او زام نہا وطور پر مکومت کا ڈھائی اکا بناہے شرقی پر غلات بيشه رانگيخة رسينة من الريخ ندلاك للخ ردايات اور ديرينه عدادت خاصمت اثر لوعان بير سمي نه نايان بوميوس يصفعاً كرانگريز د كالك بهن برا بوائي سنقرب حسك سكرى انزان كاندازه بس فدرزباده كميا جائے اسى فدركم ب بطرول كى آرا عراق کی طبعی زرفیزی اورصلاحتیت اور دیاں کے باشندول کی کمز وری اورلسیت وسنبیت نے انگریز وں کے منفاص اوور بی ممالک بین نکے اداد در کوستکی کر دیا ہے۔ ایانے اندین مصر پر قبضہ جمانے کی دھربر بیاں کیجاتی تھی کہن دستان کانزدیک زین راسترکشی تیس بھی ترک ناہیں کیا جاسکتا۔ اور نہر مویز بڑبیضہ جانا اس فرض کیلئے ضروری ہے۔ اب تو انگرردوں کاعمان خل حزیرہ نماسنا فی برسی ہوگیا ہے فلسطین ادر عراق میں ہے داستہ بھی مہند وسنان کے فیضے پیل وبساہی عنوری ہے جبیساکہ نہر ہو بز کا اس است میں ہوائی جہازدل کیٹیش اور و ٹردن لاراوں کے گذر کیلئے کور بن رسي بين بعلطان الكشبه كبلة مهندوسان كي صنورين اس فدره مروري مها - كدة ه ورب كان علاقول سطينا تسلطاً شانیکے لئے نظام آسانی سے بیاز ہیں ہو سکتے بتیجہ بیسنے کومالک عربیمیل نگریزول کااثرکوئی عارضی چیز نہیں ہے بوٹ وی بوٹی بوٹی پالیسی کاستفل متیب، اوربرے دوررس تاغ کامال ہے۔ افتتام مباكريزون في معان رقبيض كرايانها بنستط ابنك برتنوز فائم بي بينفامات جازكي عسكرى محافظت كبيلة بشاسهم بي كويا حجاز كي هني بسلطان ابن سعود نسح إبرى حوثي كازور لنكاد بالبيكل عمر رصامن بنہیں ہونے سلطان میں انٹی طاقت نہیں کہ انگریزوں کوز بردسنی دھکیل ہے۔ انگریزوں کی ہے بی طاقت بھیر فافلام میں ہی موجودہ ناظرین کومعاوم ہے کہ بھیرہ فلزم کی دور رہا سوڈان اور مصرکے ساحل ہیں سوڈان پرانگریزول کابورانستلطہ میں میں گئی گاسیاسی اثر قائم سے سلطان کے پاس سے ری بیرہ موثور نہیں اور نہی مقتبل قریب ہیں کوئی اُسیدہے کہ اتنی طاقت پیدا ہوجائے کہ اُنگریزی تر کی مقاومت ہوسکے۔ ناظرين في مذكوره بالاتصريح يدو بكوليا برگا كه ملطنت معود بدچارون طرف سے انگریزی اثروطافت سی گھری ہوئی ہے جب کالاز می نتیجہ یہ ہے کہ ملطان ابن سود کیلئے انگریزوں سے خوشگوار تعلقات المم رکھنا ناگزیر بموكميا ہے. اسے وُرہ آزاد محے عمل عاصل نہيں جو تبديسافت يا نقدان انز كبوج سے بتسريوني . طبعى الات كى مجبُورى سے بخد و حجازكي آزادى اصل ميں اتنى حقيقى نہيں مبننى بنظام مرحلوم موتى ہے۔ جتنى بين الاقوامى فالول كى تكاويس، سی العزیزان عبوازش افیصل کورسوالی عبوالی می العندی می العندی المام می العندی این خبر کاام براورد با بیون کااما مقریرتوا و اسکلیا کسال بعداس نے لینے آبائی دارالسلطنت بیاض کوخاندان آل رشید سعنظمیا ۱۹۲۱ء کے می محمد کورست الگریزی شریعی با تفاقی دائے مام عبدالعنو راایی می علمائے وامرائے بخد نے بھی شاورت آئی بی با تفاقی دائے ام عبدالعنو راایی عبدالریمی آل می مورد کو سلطان نجد دامختات کا خطاب دیا اس واقعہ کے تقید گیا ہے برس بعد جب وہ مجاز وردین الشارین فتح کر حکے اگر انتخاب عامر نے اس کو دیل حبوری الا 1924 جب اورا کی اورا کے سال ۱۹ جنبوری محلالا کے گوائی کو الدعب دالیمی کی ایجاد سے اس کوریاض میں بھی نجد دالحقات کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے بیطے مواقع برصی اس کے سے اس کوریاض میں بھی نجد دالحقات کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے بیطے مواقع برصی اس کے السعود - كربن وائل ابن جدباراب اسدابن ربیدابن نظراب معدابن عدمان كى اولاد میں است بین - كر اور مكرن ابن مكران بہلے سعود كے دادامیں باره بیشتیں برتی ہیں 4 سعود ابن محرابن مكرن ابن مكران



ال مود مكر بن وكل ابن عديدان اسدائن ويها بناف ري مداين عدمان كي اولادمين عرب کر اور مرن این کران بیات مورک دادان باره بیشتاری فی بیاب مران بیان مران بیان مران and their ا من من 1037-1039 من الله المراجع 1037-1039 من الله المراجع 1067-1067 من المراجع 1067-1067 من المراجع 1067-1067

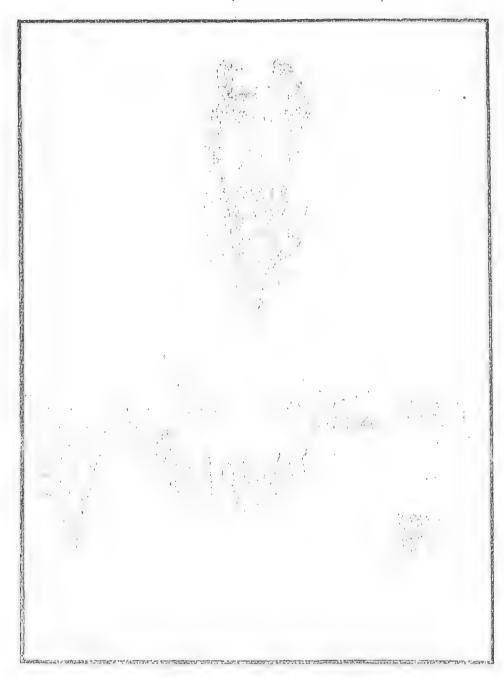

من و ما حرال المال المستعمل المال المحالة المال المحالة المال المالة المال المحالة المالة الم

## پاپ اول سلطان کی ولادت اورطفولتر

نْدِم بِهِ ٨٨ مِنْ كَي إِيكَ عَبْعَ كَرْتِيكُمْ تُوذِّنْ سَجِدُول مِنِي ا ذَا مِنْر برامن تسعو دمشهور مئواء عبدالرجمل مبيانة قداور فربه اندام آ دى تفصه سيآره فاتون عبنولي مني سرکے شیخ احمد سربری کی دختر تھیں۔ان کے قبلے کے قدو قام یھی بہرن جبہ مختب عرب میں دستورہے۔ کرمعزز گھرانوں کی مستورات سخت پرنے ے- اور رات کے پر دیے ہیں تھی محرم کی موجودگی یامعتبر غلام کی معبّت کے نہیں مکتبیں جینا بٹیرسارہ خاتون بھی زندگی بھر پر دہ میں رہیں۔انہیں عارواج بن لکھنا بڑھنانہیں سکھا یا گیا تھا ۔اور مذہی انہیں ہیرونی تزنیا کے حوادث کولفت ى داقىفىت بېوسكنى تىقى بىكن دەنىمائىت نىك بىخىن عىبادىڭ گذارا درمىعا طەفىم تىقىس يېپى دريقي كمان كران كران كالثرورسوخ مهيت برصابخوا تفا-عبدالعزيركي ابندائي يرورشس اوزربريت رياض كحرآ بالجمعل كے ايك گوشه متح في ب والده دُود صديلاتين تفيس مجل ميں ہے۔ نتهي عمارنس تفيس اورصرورت کے مطابق ان مير يزادي مو تي رمني نفي ايك حصته مين زنا مخانه تضا - دُو ده تُصُرّا نْ تَكُ عَبِ الْعَزِيزِيمِيس ايني و کے پاس رہا ۔ بعد میں ایک عبشی غلام کے سمبرد تُوا-اب ٹربریت اور تفاظت اس غلاک ہوئی کیجھی میں اپنی والدہ کے پاس تھی جا تا تھا۔ والدہ اور دم کی دیگر مستورات بہت پیار بيكن عبدالعزيز كوننروع بى ابنى بمشيره لدرا سنهرت محرّبت بھى جند فلام بيتے مج ہماتھ پر ورش یات تھے سرباکھ کھیلاکرتے تھے بعدس بعدالقر رکھ معتدما ڈگی درقرآ

ريز ملنه تعرنيكة قابل ثواء بالرحمن نياس ں بڑی محنت ادر کاوش سے العزيز كوتعليمه كاغرض سے رماض كے مذم كا مكتب م ركع ل کود کابہت شوق تھا۔ تعلیمہ سے ز ہے وہ صوم وصلاۃ کاسخت یا بند ہو گیا تھا۔ اور سنج و قت نماز اپنے والد راسخ کر چکے تھے کہ پاتو و و خود با آن کی اولا دسعید اعظم کی بور می لا دکومشقن اورجا نگای کی تعلیم دی بینا سنجه عبرالعزیراین نی اور پینده ژب اور را کفل کے نشیانہ کی تعلیم دی گئی۔ اور بشیرزین اور ہاگ لعلادي كئي-اُسے ليسفر پر مجيجاجا"ا كەسفر د ماند گى كاعادى بوجا اتول کو بھی اسے دو دکھیزی رہے جگاویا ما تا اکہ متبع مویرہے بیدار ہونے کی عادت نے کا شوق ولایاگیا رژ- نیزه زنی وغیره مردانه ورزشول مر بائيت ساور بفني بهبانتك كداكل وثسرب كي بهبت معمولي مفلاا عب العزيزجب جوان بئوا تربيت طويل القام ت اورسدُ ول نها مشقّت اورزور بينيج جاتاتها ليكن خُوبي ريمتي كمغَصّه بهت ملدفره بوجاتا تها. امھی نگ عیدالعز برز ریاض سے ہاہر کی زندگی سے باخبرند تھا۔ وہاں کے باش ماده اطوارا ورزشك طبیعت ركفتی تفح اجنبول سے نفرت كرتے تھے۔ ریاض

بیع صحراتھاکیمی کھی تاہر د*ں کے قافلے اس طرف سے گذرتے تھے .*اور من سے حالے ربقه سے مصالح اور حبشی غلام اور خلیج فارس کی بندرگا ہوں سے یارچات اور تانیے کے برتن لاتے تھے اور بسرونی مالک کی خبریں زبانی بیان کیاکہتے تھے۔ اُس زمانے میں ریاض کے گرد د نواح میں کوٹ مارا درغار تگری کا بہت زورتھا نفا شمّار کے اوگ تنی مرح کرا بن رشید کی جو کہ لا کُن اور بہا دشخص تھا۔ فیبا دت میں زور مکرم تھے۔ اور ریاض اور گر دو نواح کے دیہات کو فتح کرنے کے وریے تھے ریاض کے ارواکہ هنبئوط فصيل بني بوئي تقى رات كوبا قاعده چوكى يبرو موتا تفاكو ئي شخص بغيرا مازت ش واندرنداسکنا تھا نما زکے او قات میں بھی شہرکے دروا زے بند کر دیئے جاتے تھے محل شاې همې محفوظ قلعے میں وا فعہ تھا۔ ریاض میں د وگر و ہ تھے۔امام عبدالرحمٰن کتے مین کھا کی ورمته يتحطي وسأبرس سے اس كے بھائى عبداللہ اورستو د حكورت كے لارج مس ايك رے سے برسر بیکار تھے عبداللہ نے ستور کوشہر بدر کردیا تھا۔ اور وُہ اب الحصا لمعجمان کے ہاں آ فامرت پذیر تھا عجمان کوسا تھ سیکرائس نے ریاض پر حملہ کیا۔اورمبراللہ لوبالبرنكال تعييكا \_ ناگهال شعور كي موت دا قعد بوني - اورعب آنته دالس اللها سيكن سعود کی اولا رائس سے بھرچھ اچھا اگرتی رہی۔ فریقین کی حاثبت میں ریاض کے آتیں میں بٹے ہوئے تھے گلی گوچوں میں لڑیڑتے تھے۔ محل شاہی میں بھی ملوہ ہو کیا تھا عيدالرحل اورأن كي عما في محر قريفين من مصالحت بداكرنے كي كوشش يته تقد أنهي فوف تفاكه خانه عنى سے فائده أسطاكركه بي ابن رشعيد رياض برفال في نہ ہوجائے۔ فریقین ان کی ساعی سے نا راض ہو گئے۔ اور انہیں اپنی اور انہیں اپنی اور انہیں ان کی مفاظت كرني يري ۔ آخر کارستور کے لڑکوں نے جمان کے آدمیوں کی ایک جمعیت بنالی اور ریاض کو فتح كركيا ا ورعبدالله كوفيدكر ديا ال تسميك حالات كومحمداين رشيد في فنيمت عانا اور ریاض پر وصا واکرکے فتے کراب ستعور کے اور کوں کوشہرسے بامبر معبگا و با بحبداللہ کو حالیٰ ب لے جا کر فید میں رکھا۔ اور اپنی قوم کے ایک آومی سلیم نامی کوشبر کا حاکم مقرر کردیا۔ اس

ہیں محتربی فیصل ابن رمشب کے ہمجد عبید کے ہاتھوں مارا کیا ۔ لیکن ابن رشر پال سے کہ عبدالرجمن امن بے ندی اور عافیت کوشی میں مشہور ہیں ۔اور و ہا بیون س یا ٹررکھتے ہیں منہیں اپنے فاندان کے ساتھ شاہی محل ہی میں رہنے دیا۔ عائل ہیں عبدالله بهار بوگیا۔ ایک ایرانی ڈاکٹر مائل کی راہ سے حج کوجار ہاتھا۔اس نے محدین رشید وعبدا بتٰد کی خطرناک حالت سے مطلع کیا۔اور کہا کہؤترا لٹید فریب المرک ہے ۔ابن رشب ں بیا ہتا تھا کہ اس برزمبرخورا نی کاالزام سگایا جائے۔اس لئے اس نے عبرآلر جمل کا مریض کی نگہداشت کے لئے ریاض سے طلب کیا۔ لیکن پیشنزاس کے کہ و صابل پنجیر عيدالله داميم ملك عدم بوكيا-عبداً منتر من فيصل كي و فات برعبدالرحل مزرك نما ندان ہوئے عبدالله نا كارہ اوركمزو طبعيت تفاا وراكثر بيمارر ستائفا بسكن عبدآلرجلن سننقل مزاج تنف ا ورمضبُوط ول ود ماغ کتے تھے رباض کو دشمنوں کے پینج میں دیکھنا نہیں جاستے تھے نور مختار مکومت کے ولداده ته اورال رشيدكي ماشخني ناگواريفي. چنا خیرانهول نے ابیٹے خبالات کوعلی جامر بہنا نے میں دیرند کی۔ اُنہول نے اپنے بھتیجوں ستورک لڑکوں سے مصالحت کی راہ پریدا کرنی جاہی بیکن وُہ راضی منہوئے۔ وه أنهيس غاصب سمحقه عنف اوراينة منبس عائز حفدار مانته عنفه ليكن بحركهم عبدالركز رکے لوگول کو آل زشید کے خلاف بغادت کی ترغیب دی دا در سائفہی ہر دن شہ سے حلہ کا انتظام کیا ہنجدی رُوسا کی تُنظیمہ مجالس مشاورت ہوئیں دیبات اور نبائل پر میںب بھیجے گئے میکن خاطرخوا ہ کامہا بی مذہو ٹی سنجد کے باشندے آل رشید سے خالفت محكے تنے بشہر مں حکومت كا نشكر موجُود تفا بهلى بغا دن ميں نا كامى موجكى تقى بليمشمارى ر ماض نے بہتوں کو نہر نتیغ کر دیا تھا۔ سکن عبدالرجمل نے حوصلہ فالمبر کھا۔ وُہ عاسوبور ا در فائنوں میں گھرے موٹیے تھے جینانچہ میشنراس کے کہ وہ ملی افدام کرسکیں حکوم كوأن كه ارا ديه كاعلم بهوكسيا . اور ها كم شهر كوحكم صا دريُو اكمه وَه عبدالرَّيْن اوراً تكيه حامبول كاخاتم كردم سليم ني جا ياكه وه ايك بي دفعه ب ال سعود كا فلع قمع كر دے وصح فناتها

ربیرخا ندان مغترورا در جمعگرا گوی جبتاک ان کاایک فردهی موجود ہے مستقل امن امار نہیں چینا بنچرائس نے بہتجویز کی کرعبد کے روز وہ عبدالرجلن کی کما قات کیلئے جائے۔ اور ا تفرفوج کے چیدہ جوان نے جائے ،اور توٹہی کہ رسم کے مطابق فاندان کے مرو ملاقات کی غرض سے جمع ہوں سب کونہ پرنیغ کر دیا جائے بیکن کسی طرح سے ا مام عب الرحمان کواس نتجویز کا علم ہو چکا مضا ۔ اُنہوں نے بھی عرم لیا کربخیر با تھ یا وُل ہلائے گرونیں نہیں کٹوائیں گے۔ اور حفا طن خوداختیاری میں لڑا دینگے جناسیٰ خنثی جمعیت پاس موجورتھی ۔اُن کواسلے بند کر دیاگیا بمقررہ وفت پرسکیمائیڈ ممیت عبدالرحمٰن کے ماس بینجیا فریقین کی سمی ملاقات بڑے اخلاق وادا سے ہوئی اس خیال سے کہشک مذہبیدا ہو۔ عبدالرحمٰن نے اپنے خاندان کے چیندا دمیول بانتفاءا وراك مير كمس وبدالعزيز موجود وسكطان هي اينے عبشي محافظ كي معتب ميں وتجود تقا سلیما ورعب آلتهن و ونوں ایک د دسے کے اراد دل سے بے خبر بڑے اخلاق سے گفتاگو کرتے سے اور قہوہ نوشی کی آخر کاریخت ویز کے مطابق سلیم فے فوامش ظام ) کہ خاندان ستود کے باقی افرا دلیمی ملاقات کیلئے گیلا لئے جائیں عبدالرحمان پہلے سے نیار تق اً منهول في ابني منجوز كے مطابق غلام كواشاره كيا ان كے فادم دوڑتے موئے كمره من ان الله على و المرا ميول كوفتل كرويا - اوسليم كو كفينية موت باسر العالمة جبهم عشى غلام كے بیچھے كھڑ ہے ہوئے عبد التحزیز نے اپنی زندگی میں ہیلی مرتبکش خُون كانظارہ و بكھا جونہي كەرخىرشتهور بونى الاليان رياض أمشر كھٹ ہوئے اوران شم کی سیا ہ کو ہار بھیگا یا۔ گر د و نواح کے دیہات اور قبائل کے نوگ بھی ان کے ساتھشا ال كُنَّهُ بغاوت كوفروكرن كيلنابن رئسيد بلغاركة البؤاآيا عبدالرهن مفا بله كيلتُ مريدان من بكلے عبحراك قوا عدك مطابق ايك بيفته تك جيوني جيوني جعرفيدي بوتي ہں بیکن سرمعرکے میں ا مام عمد الرحمان نے سرمیدن اسٹھائی ۔ آخر کارآ نہوں نے اندرُوں مِنْ بناه لي ابن رَضْم في عام و كرايا الدوكروك علاقول براس رشيكانسلط ہا۔ جُوں حُوِل وقت گُذُر ناگیا۔ ریاض کے باشندوں کو یا نی اور سامان رسد کی تکالیعت

س ہوئیں معاصرین نے نخلستان تباہ وہر ما دکر دیئے پنہریں اور چا ہات منہدم ورباغات كوجرات أكهاط كيعينكاء الإليان شهرن مطالبه كباركه امام عبدالرجمن وشمن لیں بیکن اُنہوں نے انکارکر ویا ۔ اس پرلوگ بہت بگڑتے ۔ اور بغاوت برآ ماوہ ہو گئے بدالرحمان كااراده آخري دم نك مبنگ د حبل كرنے كا تھا۔ سبكن عوام سے مجبُور مو ك م كا بيغام بهجنا پرا اس وا مان كاسفيد علم ليكر جوجمعيّت عبداً نرحمان كي طرف سي ابن کے پاس کئی اُس کے سانھر عبدالعزیز موجودہ سلطان مھی بطورضامن موجو د مفاائن ش بھی محاصرہ سے تنگ آ چکا تھا۔اس کی سیاہ کے اکثر آدمی میدان جنگ سے وابس جاسکے تھے۔ مال فینیمٹ کاامکان مذر کھیکر ہاتی تھی ول ہر داشتہ ہود ہے تھے۔ اس منٹے ابن رَحمث ب سلح کیلئے آمادہ ہوگئیا بٹر طربیط ہوئی کہ سلیم حاکم ریاض بلا ٹائل اس کے حوالہ کر دیا جائے اورعبدالرحلناس كي سجائے رياض كے عاكم قراريا كيں۔ ابن رئسنبدوابس بنوا لیکن اس کی مراجعت کیساتھ مہی قبائل نے تھے شورش کی م عبدالرجمان بھی اے چیدہ آدبیول کوسا تفرنیکران کے ساتھ شامل ہو گئے عبدالرحن البينے ساتھ عبدالعزيز كو ليتے گئے اس كى عُمراس وفت صرف دہيم س کی تقی بسکن کسنی اور ناسنجر به کاری کے باوجود فربدالعنزیز باغی قبائل کی نقل دحرکت میں بالتصرد بنيار بإلابن رسنسيدامنا ومنته كالسننة بي لوطاا ورصحرا نيول كو ما دار كهيگا ديا. اس وفت ابن شبینے عزم راسٹے کرلیا کہ آل سعود کو جمعشہ کیلئے ہر باوکرد یاجائے ۔عبدالرجمل مقا میں تقمر نہ سکے ان کے مٹھی تھرسا تھی این رشید کی طاقت وسطوت سے نما تعت ہو گئے تھے بعض رفافن چھوڑرے سے اہل فیائن منتشر ہو چکے تھے۔ امام عبدالرحمان کے تحقظ کی واحد تعوین صرف به نغمی که رباض میں قلعہ مبند ہو کر میٹھ رہیں۔اس و قت عمرف مل عبشى غلام سائفه نف كه عبداً ارحمٰن نے عبدالعزیز كواب ہے سائفراً دنم**ے برسٹھا یا۔اورثهر كا** راسندلىيا الليان فريد عاصرو كانلخ تجربة المفاعك عقد اب عيراس مصيب من مل نا میں یا۔ ہتے تھے عمدالر من کے کہتے سند براتو تبریہ ہوئے۔ وہ جا ہتے تھے کہ کسی کسی رطررا بن رئيس عصلح كرل مائد

ابن رست يرسي نهائب تسرعوت عدرياض كي طرف برها - أوبر وكرآ چكاس كراس تنهته كرليا نفا-كه ال تعود كونبست ونابودكرو ما جائے۔ جب وبدالوهمان کوابن کشید کے ار دول کا علم برکوا۔ توا نہوں نے كرجانا جايا جنا نبجه نصعت ہے زیادہ دات جائیکی تفی کہ انہوں نے اپنے ٹما ندان کو نبیند سے بیدار کیا۔ اُسی وقت ابن رسٹ پدکی سے اہ کے جیند آ دمی ریافن کے گروونواح میں عمے تھے۔ یہ دفت نماندان سعو د کیلئے ٹر اخط ناک تھا۔ ملدی سے شہر سے بلدی تومان . مج جائے۔ در مذبورا فا ندان آل رسند بدے رحم پر تفا۔ دشمن کی آمد آمد تفی صرف جبند گفت باقی تھے۔دات کے اندھیرے میں سفر کی نباری ہوئی یس فدرسامان اسٹھ سکتا تھا ساتھ ليا عبد العزيزا وراس كانجعا في مُحدّابك أونث يرينه على حب سامال أونتول يرلد حيكا- أو ننوران بھی بیٹھیں۔ صبح بہونے سے بیشتر ہی یہ فا فارشہر کے مشسر فی در دازہ کی راہ۔ ع طرن جیل دیا ۔ ا درصحواٹے وہنا میں سے ہونا ہوُا صوبہ الحصاکی طرنٹ رُخ کیا۔ وہاں مہنچ کم عبدالرحمن في بله مائع عجمان كے شيخ حطين كے ماں اقامرت كى عجمانيوں فيانال با فروں کو بیناہ تو دی بیکن افلاق سے بیش سرآئے سٹود کی اولاوا یک عرصہ سے اُت کے ہاں اُفامٹ گزین تفی -اوراس نعبیلہ میں ان کی شادیا ک بھی ہو تھی تفییں - پیرلوگ جبہ له بیان ہو چکا ہے۔ عبدالرحمٰن سے ناراض تھے .ا درعجمانیوں کو زغیب دسیٹے تھے کہ ان کوہی إں سے مکال دیں نیتجہ برہٹوا کرعبدالرحمان کوبیبال بھی خطرات دربیش تنفے۔ ہردفت جان نے کا اندیشسر سنا تھا۔ قبائل عجان کے لوگ ظالمی و نوسٹوار ا درغیرسننقل مزاج تھے۔ تمام با توں کو مترِنظرر کھکر عبد آلزجمن نے ابنے خاندان کی محافظت کا یہ بند وبست کیا کہ ان سب ببحرين بهبجديا عبدآلعنزيزا بن سعود كواس وثنت لمغمى بخارا ثانتفاءا ورآ رام ك يخت ضرور تھی۔ آسے بھی گھروالول کے ساتھ بھرس بھیج دیاگیا۔ فاندان کے بارہ میں مطمئین ہونے کے بعد عید الرحمٰن نے حصول مدو کیلئے ہاتھ یا وُل ے آنہیں بیے دریش کسٹیں ہوگی تھیں بیکن اُنہول نے اکبی تک ہارند مانی تفی شیاوخ ھے کو ٹی جی ان کی مدد کیلئے نبیار مذہوا -البنتہ لوّت کے لارکیج سے بعض میر وی ساتھ ج

ائہیں کو کی کو تیا آریمان نے ریاض پر جھا یا مارا۔ لیکن افسوس کا متقام ہے کہ اہا لیان نجد ہیں انہیں کو کی کو تر ہیں سے کسی نے بھی مدونہ کی ۔ ابن رشید کی سیاہ نے آسانی سے انہیں کیئی طور پر تو ترکی حکومت کے وقت صوبہ الحصا کے ترک والی نے عبد الرحمان کو طلاب کیا۔ آئینی طور پر تو ترکی حکومت تمام جزیرہ العرب کی فرما نروا کھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوراعما فی دخل ساحلی صوبہات میں۔ عسیر حجاز کو بت اور الحصا اور شمال میں عراق عرب اور شمام وفلسطین تک ہی توکول کی یالیسی تہائیت سادہ تھی۔ بڑی غرض بیتھی کہ اندرول عرب کے قدیا کی خالص ترکی صوبہ جات پر حملہ نہ کرنے یا نہیں۔ اس غرض کے تصول کیلئے ترک خوا ہاں تھے کہ جوائے عرب میں اواز کن قائم رہے ۔ اور کو ٹی عرب شیخ یا امیراس قدرطا فتور نہ ہونے یا نے ۔ کہسی وقت خطرہ کا باعث تابت ہو۔

نُون کے بیاسے تھے۔ اب ترکی ممال بھی مخالفت پر کمربستہ ہوگئے۔ تو مجبوراً الحصاکوسی جھوڑا۔ اس رقت عربرالحریز بھی صحت یا بہو بھا تھا۔ اور اپنے والد کے پاس بھرین سے وابس آگیا تھا۔ دونوں چند فرمندگاروں کوساتھ لیکڑ جربن کے خلستانوں میں پہنچے۔ اور وہاں سے ربع الخالی کی طرن بلزئ ناظرین کو علوم ہوگا۔ کہ ربع الخالی کئی سؤیل طول اور عرض کا ایک صحاعرب کے جنوب مشہر ت بیس واقع سے آبادی کا نام ونشان نہیں کئی گئی سومیل تک بانی میسر تہیں آتا یعض حصص ہیں جندوشی قبائل آباد ہیں جن کی معاشرت بہت پست ہے۔ اس میں سب سے مشہر وقعب بار آرگئی فرائل آباد ہیں جن کی معاشرت بہت پست ہے۔ اس میں سب سے مشہر وقعب اور آرگئی اور کئی ماہ تک دونوں باپ بیٹا ان کے پاس اقامت بذیر رہے عبدالعزیز کے سامتھ اسکا جو وابعائی اور کئی ماہ تک دونوں باپ بیٹا ان کے پاس اقامت بذیر رہے عبدالعزیز کے سامتھ اسکا جو وابعائی

ساتھ سفرکہ نار ہااور صحراکی زندگی کا اچھی طرح سے عادی ہوگیا۔

اس عرصہ میں عبدالعزیز کو صحابی قد تول کے نشان پہچا ہے اورا ونٹول کی پرورش اور میکن است میں مہارت پہدا ہوگئی بقوری فاڈ اور تقورے سے ممالان کے ساتھ صحابی لیسے کی میں از مدم فید ثابت ہوا .

الجب سفر کرنے کا طریقہ معلوم ہوگیا ۔ جو کہ بعد کی زندگی میں از مدم فید ثابت ہوا .

اب عبدالعزیز این سود کاعنفوان شباب کتفا صحالی ساده ا در پر مسخوبت زندگی اور بردفت کے خطرات اور خدشات منع بدالعزی نے سم کو توی و گوانا اور و ماغ کویرا نیکار و بدیدار کردیا آئیس

بيه ثال خودا فنمادي ادرعرم راسخ بيدا بوكيا - وه ما تكل لاغر بوكبيا تقاليه شقّت برواشت کرنے کیلئے نیار رہنا تھا۔ بدوی زندگی کی کردی روش نے عبدالعزیز میں وہ کما تھ ئے جولجد میں تیوری آب تاب کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں نمایاں ہوئے ظامر ہے ک لرميداء فبياض نے اسکی لمبيعت بيں جوبرتماص نه ود بعث کيا ہوتا . تو ايسے مالوس کن مالات اور وصلة فرساكوا كف مين اس كاستصلنا محال تها. عبدالرجلناس زندكي كوييندن كرتے تھے - انہيں تعبيل مرت و عشيور تقى نەھرت الەن «دولول كى ژند كى قسق وقور كالمجمّوع تقى - ملكە متىقدات مريھى بەلوگى الام ك قفيقي تعليمان تك يهي سنحي بين ينقى عبدالرحمل كي عزت نف مذبهي كواليسے لوگوں كے ساتھ سكونٹ اورم عامثریت ہے صدیم پنجینا نفا كبھی کبھی عبدالرحملن الجالوا رما عنی برحملہ کرنے کی تزغہ بھی ویشے تنفے بسیکو ، این رشد کے سامنے ان لوگوں کی نزکتناز مار مجھنے ــ حوصله نه بإرامهٔ اوراسینه ببیتوں کو ریاض کی فتح وتسخیرکے یے رہتے تھے بیکن اموانق حالات کے ہجوم میں کو ٹی فاص اُمید باقی مذرہی تھی عرب الرحلن ین زندگی کے تیاس برس پررے کر چکے تھے اور کہولت کے انار نمودار ہو رہے تھے اسالیسی جگر کی الاش بیں تھے جہاں اپنی ستورات کے ساتھ اطبینان وآرام کی زندگی بسرکر سکیس انہوں فے بعض نشیورخ کی طرب بیناہ کیلئے رجوع کیا بسکن طافنورمخالفین کی وجہسے کہیں بھی رسائی نہ آفركارجب سرطرت سيسلسلام ينتقطع برجكاتها مخذوا لفيكومت في تنبس طلب كما اورما بإنه وطيفه دبينا قبول كميا جفيقه ننتهن اسكى دعوت ابني طرف سته ندتقي اس عرصه بين الحصاكا بالن ترک دالی نردس بردیجا تفاراس کی عکرحا نظریا شامنعتین بئوا بینے دالی نے زکی حکومت کی ت کومیش نظرر کھتے ہوئے عبدالہ جان کی امراد ومعاونت کی ضرورت محسوں کی۔ابن پڑن س فدرطا فتورم وگيا تفا كهزكي حكومت كوسمي غدشه لاحق برُوا-حافظ بإشاف محسوس كمبا كه يوبداري سے ابن کرشید کی بڑھتی ہوئی طاقت کے کمزور کرنے کا کام مکل آلیگا ۔آپس کی حیفلش م'' نور فدركم وربوعا لينك كرتركي عكوم ت كيلتياس بارسيمس ترووكي تنجائش منررسكي يبكن

عبدالریمان کے دفار کوجانت اتھا۔ اس منے اس نے تحقہ دالئے کو بت سے پہلے کر لیا کہ جب تاک عبدالریمان کو بت میں فیام پزیر رہینگے ترکی حکومت والئے کو بت کے توسط سے ماہانہ وظیفاہما وقات کیلئے دیتی رہبگی یو بدالریمان نے کہ اس بڑھا ہے میں امن وا رام کے جو یا تھے خوشی سے محت دکی دعورت قبول کی اوراہل وعیال کے ساتھ کو بت میں ہائش افلیار کرلی۔

پاک و و گری الطان کی مسلطنی

خاص عرب کی سرزین قدرت کی عنائت فرائیوں سے محروم ہے بیا نی کی جی وقلت ہے اور صحافا اللہ کاشت نہیں کسی قدر زراعت ہے بھی نوغیر سفعت محروم ہے بیا نی کی جی وقلت ہے اللہ کی خالیسی گنجائیش بھیں موجودہ معلومات کے اعتبار سے معدنی دولت بھی نہیں ہے۔ بیتجہ ہے ہے کہ لوگ بدویا ہذا دوغیر سنقل زندگی بسیر کرنے پر مجبور ہیں۔ بیا نی اور جرا گاہ کی تلاش میں جگہ ہوئے ہیں بنا امرہ کے جرب آبادی کے بیشتر صحتہ کی کیفیت یہ ہوتو تدین اور محاشرت کی ترفیات محال ہیں یہی وجہ ہے کہ عرب کی ریاستیں فیرست تقل اور نایا شیدار ہوتی ہیں ، ان کا تعیام اور استحکا می فرانر وائے وقت کی شخصیت پر ہوتا ہے ۔ اور کیونکہ بیدار موتی ہیں ، ان کا تعیام اور استحکا می فرانر وائے وقت کی شخصیت پر ہوتا ہے ۔ اور کیونکہ بیدار موتن اور میں کا حیام اور استحکا می ملطنہ ول کی خال اور کا رکن نہیں ہوتے ۔ اس لئے ایک ہی ریاست کا مہدت و بڑنگ بور یہ کی سلطنہ ول کی طرح تا کا کم رمہنا فلات فیاس ہے ۔ کو طرح تا کا کم رمہنا فلات فیاس ہے ۔

عرب کے حالات مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اکثر طکوں کی طبح وہاں کے سیاسی و حالات و کواڈٹ کسی سلساز نظام کے ماسخت منصبط نہیں ہیں۔ بدیں وجرسیاسی پیشیس کوئی اورخب ال آرائی کچھے زیادہ نابل و ٹوئ نہیں جنگ عظیم کی وجہ سے عرب کے نعاق ت خیر ممالک سے والبتہ ہو گئے ہیں اور حالات ہیں معتد بہ نبدیلی ہوگئی ہے۔ میکن کھر کھی گذم شہۃ

وانعات كى رشني من ستقبل كي خاص معروسه كي خيرس كباماسكتا انبيلوين صدى كے آوا خرمیں جبكه امارت مأنل اپنے عروج برخی پنہیں کہا جا سكتا تھا كم ریاض کی سلطنت درما رہ زور کیونگی-اورحائل کی طافتورامارت کونقشیرے ہے معدوم کرو گلی اسریح ہے۔ کہاسی صدی کے شروع میں ریاض کی سلطنت اور تحریک و بابت نے ترکوں کی سلطندت عثمانيه كى بنيادوں كوہلاديا تھا بيكن نركوں نے سالہائے ما بعد ميں اس تحريك كوہا مكل كال والاتھا وراس سلطنت كى بينكنى كروى تقى -اباس طاقت كائيم أيم نااور تحريك كاينينا نافا بلينين سي بات تقي ـ بظا برات م كے مالات تقے جب ملطان ابن معود بيدا بُوا ابھي مك عرب كے شيور اور ميرايس مين بنگ كركيا كرت سخه بيكن بهريمي عثماني افتدار الك پر وائم تفا-ا در والوني اور بين الاقوامي نگاه میس عرب سلطنت عثمانیه کا حقته تلما. غاص عرب بربایق مک تحریک عربیت پیانه بونی تقی اوردب و طنی اور قومی ترقی کے ماکیزہ مذبات محدود ي حندسندوں كے سنوا تنك محدود تھے۔ اس زملنے میں سعودی فا ندان برسر ترنتزل تھا، گذشتہ صدمی کے وسط میں جب کہ اس تا ندان نے شنج محربن عبدالویاب سے سلسلا شخار دموالفت بپیدا کیا تھا تو طافت اورناموری بیدا ہو کی بی ادرتھوٹے سے وصدیں تمام وب مفتوح ہوگریا تھا بسیکن سلطنت عثما نید ہیں ابھی جان باقی تھی. تزکوں کے اکثر حصص والیس لیلئے تھے۔اوراس خاندان کی بڑھتی ہوئی طافنت کو ہے حد کمزور کر دیا تھا س انحطاط کے زمانہ میں ہمی یہ خاندان اندروان عرب کے کچھ علاقے پر فابض رہا۔ ان کا اصلی یا ٹینخت دروبيه معرى افواج ني آل معود معصيين لبائقا ليكن اس كى بجائے قريب ہى اب شهرياض قائم موكبا نها. عرب ہیں آئے دن خانہ حنگیاں برپار تنی ہیں۔ ور مذہبی ریاستوں کی حد و دبا فاعدہ وطور پر "فاعم ہوتی ہیں۔ ایک فابل حکمان اپنے غافل ہسائے کے علاقربر حیابیما رفے سے کہری نبدر جی کتا اس زمانے میں فلبیایی شمار کی نامورسلطنت مالل میں قائم تھی۔ان کے مشہور معسرو ت امیر تحمیر کی نزید في عرب كي صحرائي شمالي كي فمام ولا قول كو فتحكم ليا تفايية خص برالائت اورنا موركُ زاسي - وُه

کی حکومت کے عفون شہنشا ہیت کو بدل وجات سلبم کرنا تھا۔اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا خانداج بنا بمهكة زماني نك نزكول كاوفادارا ورحانثار ريا-<u>ھے ملئے میں محرّابن رشید نے دیا ہوں کے یا بیٹنٹ ریاض کو فننج کر کے اپنی ریاست میں شامل</u> با وشاہ ریا بیوں سے عدل دانصان کاسلوک کرناریا۔ اورعوام کولظامراس کے خلات کابت کی تنجائش مترتقی ، دما لی آبا دی بنطا هراسن دا مان ہے رہتی تھی۔ کیکن پھیر کھی اپنی محکومیت ، ورغلای پر خوش منظفی سلومات بین انہوں نے حکمران کے خالات بنا دت کی اور مہت کشت وخُون کیا ایکن اخرکا شكست كهاني. اس وانعه سے و ما بیول کار ماسسها رشوخ با آرما اور و ما بیول کے امیر عب الرحمان جوموجو و ه لمطان کے باپ تھے اوراس وفت تک رباض میں ہی بطور ما مل کی رعبہت کے آبا و تھے اس ل سے کہ حکومت ان کے خاندان سے بغاوت کیلئے بازیرس کریگی ،اور سخت سلوک روار کھیگی ساعل فلیج فارس کی طرف بھاگ گئے بیکن ترکوں کی طرف سے خیر تقدم نه دیکھ کوا در کھی و صدفسته وخراب ہو کر ویت کو چلے گئے۔ اورسلطان مبارک والٹے کویت کی بنا ہ میں افا مت گزین ہو گئے۔ شيخ مبارك نے كويت يرز بر دسنى قىبىندكىيا ئوائفا لىبكى عمد ەنظى دنستى ا درمونيوں كى شجارت کی دجہ سے اس کی رعبیت خوش ا در مرفع الحال تقی ۱ ندر در عرب کے عکم ان اور عرب نما اُل کے شیور خ ا درا مرا کویت کوصید کی نگاہ ہے و بکھتے تھے۔ اور تملہ کرنے کیلئے مناسب موفعہ کی تلاش میں تھے : رکسا شجارتی نقطه نگاه سے اس علاقه بر مدت سے دانت رکھے بیٹے تھے جرمنی کی حکومت بنداد ر لوے کو كويت تك بيبيلانا جامتي تقي زار رُوس تعبي اس ما مو فع - ندر كا وبرنظر جمائے ببيھا نفيا على بال قبيا س عكومت المكتشبه تعبى البيع مفاوس نما فل ندتقي سلطان مبارك ابني تمام شكلات كو بخوبي سمجهنا تفاءادرابيني استحكام اورمحا فظت كبيلة كسي احنبي طافت كاسهبارا وصولتر بإنفا آث كاسلطنت انگشیسے کویٹ کے نعلقات بیدا ہو گئے۔ اور کویٹ اس حکومت کے قال حانیت میں آگیا اس مبلاوطنی کے زمانے میں عبدالرجمان کے ساتھاس کا فائدان بھی موجود تھا۔ اور ضمناس کا

الوكاعبدالعزيز موجوه ومسلطان بعي اس زماني مي عبدالعزيزن ايني مستقبل اورقبهام ملطنت معودیہ کے لئے تنجاوبر سوچیں اس نوجوان کے ابتدائی دس سال توسلطدت ما کل کے دست مگریو

ا وراینے خاندان کے زوال دیکھیے میں صرف ہر رئے ۔ا وراس کے بعد تقریبًا دس سال ساعل خلیج ہ وربدر ربيرن وربدوول كعادات وخصائل مطالعه كرف مين بهي ووتربيت بفي جوسلطان عدبالهويز وعبد طفولسن اورمنفوان شاب من نصيب بوئي سلطان في اسي ماسنيم بي رياض كود دباره فتح کرنے کا عربم صمیم کرلیا تھا عبدالرجل غریب الوطنی کے زمانے میں بیٹے کے عرب راسخ کودیکھ کے تقاورهبال مأفكن بوسكنا نفاءاس كي وصلها فزاني كيرته يندلبكن مشكل يهفني كهاس اراده كو عام عنامل کیسے پہنا یا جائے عبدالیھٹن کے پاس خوبش دا فاریب کے علاوہ جا نثاروں کی نہا ٹیٹ مختصرسي حميعت تنقى ينشيخ مبارك وليلف كوبت بينهاس كومامن ومسكن عيطا كبيا نثها اس يساملاد کی نو ڈع بھی تھی نینج کوجیب اس سجویز کا علم رئزا ۔ تو وہ بھی خفیہ طور پرا مداد کریے نے کہلنے بدل وجال 'شیار مرُّوا کبیونکه امار مننه حائل کا کا نشانس کے بیلوس بھی آرام و ہنیں تھا۔ نما ندان حائل کاسرآوروہ . فرد محّدا بن رُشید فاستخ ریا من ع<u>صم</u>لهٔ میں فوت ہوجیکا تھا <sup>دیک</sup>ن فابل جانشین بیوژ کرنہیں گیا تھا عمدالعزرين فيمارك والفكون كنظم رنسن كوبغورمطالعدكة نانها اور خربرها صل كررا نها ورّه شخ کی مائل درماض کی ملطنت کے فلاف تجاد بڑسے بھی سے خبرنہ یں تفا۔ چنا شجہ انیکسوس صدی کے آ واخر میں عبدالعزیز نے پیچسکوس کیا ۔کہ ریا عن رحماً کرنے ا کا مناسب و فنت آگیا ہے ۔ بہکن وافعہ بیہ سبے کرعبدالعیز پیزنے حالات کا اندازہ فلط کہا تھاام*ارد* عرب مي الهي آل رئيسيد كااثر ونفوذ زبر دست تناء اوران كي طافت كافي نفي. بیشنزاس کے کدریاض فنح ہو۔ا درآل سعود کا پرجم کھیرا س برلہرائے۔عب اِلعزیز کواہمی کھی وسراسطار كعنعيا تها

با می است می ماون سلطان کی کویت میں سکونت

ناظرين كومعلوم موگا كه خليج فارس كيساهل بركويت ايك جيوڻا ساعر في نفسبت جو كما بكر ادسطورجه کی بندرگاه کا کام دیتاہے کویت کے ایک طرف سمندرہے ۔ اورد وسری طرف وسیع ه خاص کوین کی زمین خشک اور ہے آب وگیاہ ہے پورے شہریں ایک باغ بھی نہیں ۔ البتا ہیں کہمیں اہلی کے مربل سے درخت نظر آجاتے ہیں۔ اسی شہرمی خاندان سعود مختصر ہے آباہ ن میں رہتا نفاجس میں صرف بین کمرے صحف کے ار در گر دینے ہوئے تھے جیفندیں تھے کفیس ادا کھٹورکے شنے کی منی ہو ٹی تقیس ۔ اور کھٹ<sup>ر</sup>کیاں ٹرانی وضع کی تقییں۔ پیشترازیں بیان ہوجیا ہے ۔ ک غاندان معودنها بْرِن وسلع نتفاءاس لئے اس تنگ ذنار یک میکان میں بڑی دقت سے گذرال فی قا ہوتی تھی۔ ریاض میں اُن کا تھل د سیع عارت تھی۔ نیسیا مترہ کے ہاں تھی بیلوگ وسیع صحرا میں رہتے عِلْے آئے تھے۔ان وجو انت سے وجودہ مکان کی منگی اور می زیادہ محسوس ہوتی تقی بیدلوگ بڑی عسرت سے زندگی سسرکر نے تھے ۔ وجہ بیتھی کہ کو ترکول نے اس اوس ما با نہ وظیمہ دینا مقرر کیا تھا بیکن و ہ إِ قَاعِد كَى سے اوانيگى نہيں كرتے تھے ،ا ور محمّد دالئے كويت خود البنے باس سے مجمی نہيں دیتا تھا <u>وال</u>ئے کومین ان لوگوں سے *دکوس*نٹا نے تعلقات رکھٹا تھا بیکن کیونکہ ہے۔ *درخیل تھا اس لیٹے ا*نکی مرورش ل طرنت توقبه مزیقی ۱۰ فرکاریه وظیفه بالکل بزدیج گیار وجه بههو نی که نزگول نیجایک د فعه بهرانهی شرا بُطِ پوسکری ا مادییش کی عربدارجمان نے دو بارہ انکارکیبا جب نزکول کوان سے کوٹی اُم بدندر ہی . تو أنہوں نے مدد بالکل بندکر دی اس جلی آنہیں (عبدالرش علوم اکر ترک والے کویت کی وسا طعن انبين وظيفه لين رسيس اس بان برائبين تعدر بنج بوا اليكن غرمت وا فلاس كي وجرت وصُول شُده رقومات والبس مذكرسك

اس کے بعدعالت بہان بک نازک ہوئی کربساا ڈ فات ٹورو وَلُوش اورلیا نہ نا تھا اور مبالز طن اپنے وفارا ورجا ہ کے باوحود فرض مر داشت کرنے پرمجبور موجا یعبدالعنزیزاین سعود کی تمریندره برس کی بونی . نواس کی والده ما جده نے اما رژ کی سے منگنی کر دی بسین غزیت کا ٹرا ہو کہ شا دی ہے معمو لی افراجات بھی بیٹسسرنہ تھے آنتوکا امیزناجرنے مالی امدا دہیش کی یعبدالرحمان سنجبیدہ خاطرنو بہت ہوئے۔ سکین مجبُرزُارضامہٰ بفتينًا بيزندگي ذَكَّت ويدما لي كئ تقي بيمفلوك الحال خانمان برباده لاطن اينے پاكيزه فح سے دور دل من نا فال حصول اُمیدیں لئے افلاس دیرسشان عالی کی زندگی اسرر رہے تھے نجدی تجارت کی غرض سے آمدورنٹ رکھتے 'تھے۔ان لوگوں سے ٹیا ٹدان سعود کور ماض کے ہے ذفتاً فوقتاً 'کا ہی ہوجاتی تقی بیکن اب تک اُمہدا فزانظرنہیں آتے تھے۔ابن رشے ں مکومت کو کو نہ استحکام ہوگیا تھاا درکسی کو بغادث کرنے کی جراً ت نہ رہی تھی . كبكن عبدالعزمزاس سعود كيك نشر تجرباث دمشا مات كيك بي نظير وفعيمة ں نے صرف خشک ویا بیوں اور دحشی صحارتمول کی معاشرت ہی دکھی تقی کویت مخلوط تفی انواع وا قسام کے لوگ تھے بہند وسنانی ایرانی عرب ارمنی ترک اور بہودی مختلف قومیتوں کے ہوگ آتے جانے رہتے تھے بیکن شہری تمکن کی دجہ سے سب کے سب بہت غوش كلام ما درئيرا خلا**ق تنق**ے عبدالعزیز کو بیشنزاز<sup>ی</sup> فستی دمعصبیت کی زندگی د<del>یکھنے</del> کاانفانی بنه نهوا نفا- وه کوبنه میں معمولی شهری کی زندگی مبسر کرنا تھا- سرفسی ورم طبقہ کے لوگوں سے بل جول ر کھتا تھا بنتے پیٹواکداس کی نظر کووہ وسعت اور دقت حاصل ہوئی جبر کا وجوداندرول عرب کے ہے ہیں محال ہے بیکن بیاعترات ضروری ہے کہ اس کی ذاتی زندگی ابھی محصن مذہبی تھی وم وصلوة كى بورى بابندى بدسنورسا بق تفى عبدالرهمان بمي البينية فرانيفن بركم واشت ما فل بس نصر جنا بنج وبالعزيز كي والى ك وامن عفّت بركو أني داغ اور بدنها وصبينهس. اس دفت میدالعزیزا بنی عمر کے اغذبار سے بہت ننومندا در فوی میکل موگیا مفاقوا سے

بتربيت يانته تنف اولافلاق مين مصارقت اخلاص حق شناسي اورصاف كو كي حاصل نقي اس نبیام س مُتروالنے کوبٹ کا بھائی میارک عبدالرطن کے پاس اکثرا یا جا پاکرتا نفامیاک لئة علىقات الشيخيجا في سيمشيده تنفيح كبئي برس ميشتر جبكه وه جوان تفا وونول مين تنا زعه موجيكا تقاءا وروه اسی باعدت بمنتی چلاکیا تھا۔ وہاں کی پرشورزندگی میں وہ اپنا تنام ما ٹا شرکھہ بہنجا تھا بہار کراپٹی دالدہ کے جواہرات بھی بچے کرکھا پیکا تھا جیب وہاں سے دالیس پھے اتوا یک دمیری تھی ماس نہیں تقی-اس کے بھائی کائیں کے ساتھ ہنوزنفرت باقی تقی محمّد دالئے کو بیت تو دکمین خصائل کا سان تھا۔ اوراپنے بھائی کی فتیاضی اور تسبک سری کوبرا جانتا تھا۔ اس سے فالُف بھی رسِنا تھا کیونکہ کوت کے باشندے مبارک سے محتب رکھتے تھے محتر مبارک کونوی وست رکھنااور وقع بموقعداس كي تحقير كرنار بهتا تفار ونتدر فته مبارك كے تعلقات عبدالعزيز سے دوستانہ ہوگئے بارك اس بر بزرگانه شفقت ركھتا تھا اكثروعوتيں كھلاتا ہمت باتيں كرتا اوراپنے وترب اوى شجربات وخيالات سيمستفيدكرنارسا تفا-سجب كمابن سعود كي مرستره برس كي تقى الكي عجب وا فعدرُ ونما بيُوا-ميارك بها في كے تحقیر بیزسلوک سے تنگ آگرا یک رات اپنے ایک عزیزا درا یک عجما نی فادم کی معیت میں بحل میں حاکشیا۔ اور کتبا ٹی کوننل کرے کومت کا والی بن مبیما ۔ لوگ پہلے ہی محمد کی سخت گیری اور خصیل زر سے نالاں منتھ انہوں نے لبطیّہ ب خاطر سیارک کی حکومت قنبول کر لی اس واقعہ کے تیز مشقیع محمّداين رشيريتي مركبيا واس كاعانشين عبدالعزيزاين رشيدطهاع نالانق اورمحض ناكاره كفاجمارين نے بڑی عظمت وسطوت ۔۔۔۔ حکومت کی تقبی ۔ کیکن عبدالصریز کے اوائل مبدمیں ہی اکترف اُلیاں لى نفيف حركتون كى دب سے ابنا دن برآماده بوكئے۔ مبارك والنكويت كشفت نشين موتنه بي فاندان سعودكي البمت بمسامة بنوا-يدلوك دالنه ملك كالبرت دوست دوست مجه جان لك اورال رشيد ك جانى شهر، زباده وم ن كُذرا منها كرد باض سي بينام بيني كه كه خدك لوگ ان كيافية ميشهم براه بن اور مكوست رشياس

پیشترازین ذکر کی جاہے کہ خلیج فارس میں اقتداد ماصل کرنیکے بارے بیں جرمنی اورانگریزوں کی رفابت تھی جب جرمنوں نے دیکھا کہ شیخ مبارک نے انگریزوں سے نعلقات استوار کر لئے ہیں توانہوں نے ٹرکوں سے جو کوبت پر بطانے نام حقوق سیاوت رکھتے تھے اسٹ معزول کراو بناچا ہا۔ شیخ مبارک اپنے ہوائی کونٹ کونٹ کوئٹ کا محقوق سیاس کی حکومت کو بالفعل نسیلی مذکبیا تھا یہی وجہ اُسٹ معزول کئے کہنے کا فی تھی ھام طور پر معلوم ہے کر سیاسی اغراض کو پیش نظر کھکراس زمانے میں قبیم برمِن نے اپنے کا فی تھی ھام طور پر معلوم ہے کر سیاسی اغراض کو پیش نظر کھکراس زمانے میں قبیم برمِن کے البیت آپ کو مسلمانوں کا بہی خواہ اور ترکوں کا دوست ظام کر بیا تھا۔ بدیں وجہ اُسے عثم نیارک کبخلات اُس و فراں رسوخ ماصل تھا بیکن ترک ہی انگریزوں کی مرا خلات کے خوت سے شیخ مبارک کبخلات اُس و فران میں موری گھڑیا۔

کوئی کار وائی ندکر سے اُسے مدد تھی دی ۔ ابن وشید کھی کوبت پر حملہ کر دیا بہت آسان ہے ۔ اس لئے کوبت کو کم زور مال کو در بنا اس کی سلمانت کی مسلم سے بھری کوبت پر حملہ کر دینا بہت آسان ہے ۔ اس لئے کوبت کو کم زور اس کی کر دینا اس کی سلمانت کی مسلم سے بھری کوبت پر حملہ کر دینا بہت آسان ہے ۔ اس لئے کوبت کو کم زور اس کی کر دینا اس کی سلمانت کی مسلم سے بھری کی میں سلمانت کی مسلم سے بھری کے میت کر دینا اس کی سلمانت کی مسلم سے بھری کو میت کی میت سے آسان ہے ۔ اس لئے کوبت کو کم زور اس کی میل کو دینا اس کی سلمانت کی مسلم سے بھری کو میت کر دینا بہت آسان ہے ۔ اس لئے کوبت کو کم شیکھوں کو کوبیت کو کوبیت کی دینا اس کی سلمانت کی مسلم سے بھری کو کوبیت کوب کوبیت کر دینا اس کی کوبیت کو

جوب شیخ مبارک کواس تخریک کا علمی آبواسی فکر بیرا ہوئی مبارک کے پاس مذتو با قاعدہ فوج نفی اور مذہبی اس کی وعبیت جنگوتھی شہر کی فصیبات مک فائم پڑھی اس لئے اس نے قبائل عرب میں مدد گار دخلیف پیدا کرنے کیلئے واعی اور نقبیب بیسجے مترہ عجمان مطیر کے قبائل اس کے ساتھ ہوگئے بھے قبیلا منطقت کا شیخ سعدون بھی آگیا۔ اس دفت مبارک کیلئے فائدان سعود کی معاونت کی بھی سخت طرورت بھی اب دو تو برالزجمان کو شوروں میں شامل کرنے دکا۔ اور کمال اعتماد کا اظہمار

كوتارياء

نیکن کیونکی برااتر اس تقی اور بربیز گار شخد اور شیخ سبارک بدید معاشرت رکه تا تھا اور شرحین مقد کے احکام کی بھی پوری متا بعت نہیں کر انھا اس لئے وہ اس سے خوش رہ تھے بلکہ ابن سعود کو بھی حکم ویدیا نھا کہ وُہ شیخ سے زیاوہ بیل جول نہ رکھے نیکن ابن سعو دُخفیہ طور پر شیخ سے ملا فاتبر کہ تاریا بھی حکم ویدیا نھا۔ اور بار بار اسپنے پاس بیشنزازین ذکر کیا جا چکا ہے ۔ کہ شیخ مسبارک ابن سعود کو بہت چا ہتا تھا۔ اور بار بار اسپنے پاس طلاب کیا کرتا تھا ، اسے سلطنت کے نظم ونسق کی کیفیت بتا تا ، ترجی اور مرکواری ملا فا تول میں اسے شامل کرتا ، اس کی ان کرمفر ما نمول کا

يتجه يهمُّوا - كهابن سنودجد يدسياست مِخرفي تمترن اورانتظام مملكت كي سليقول سي بخو في آمن نا ہوگیا۔نی الحقیقت بھی دہ تربیت تھی جس کے زیرا تُرابن سعود کے جوہرِفاص نے پر درش پائی . اور مابعد کی زندگی مس مجبرالعفول کارنامے کئے۔ شیخ مبارک نے ادا دہ کیا کہ ابن رہشید کے تملے سے پیشنزی اس پر تملہ کروہ جینا بخدا س نے اپنے علیوں اور مدو گار جمعے کئے جرب دسل مزار کا مجمع میرگیا نواس نے حامل کارخ کیا عبدالہ جمان کو نواینے ساتھ لیا۔ ا دراین ستودکو تفوری سی فوج دیکر جنوب کی طرف رخصت کر دیا۔ تاکہ وہ دہ اہالیان نجد کوابن برشب یکے فلات شورش برآمادہ کرہے ۔ ابن سعود کے سائفداس کا بھا کی جلیوی اور نجد لے جبندا ورلوگ بھی تقے۔ ابن سعود نے مستنعدی سے اپنا کا م *نفروع کر*دیا ، سنجد کے لوگ ابن رہے ، ع مکومت سے خوش ندیتھے بشورش برآمادہ ہوگئے۔ اوراین سعود کے سائھ جونی درجونی شام جے نے بکایک نمبرنجی که مبارک اورزشید کی مبلک صارف نامی گاؤں کے فریب ہو ٹی تفی مبارک کے ت سے ساتھی بھاگ گئے جینا پنچا سکوشکسٹ فاش ہوئی ۔اگر موسلادھار بارش نہ ہو جانی تواسکی نیرج کی ممل نشامی نفینی نقی بشخ مبارک مزبرت اسطا کردیت کو دایس جار ما تفا اس خبرکوش کر ابن سعود کے نیٹے ساتھ کھی بھاگ گئے۔ ابن سود مجبوراً بیٹھے سٹا اورکویٹ بہنجا دیکھاکہ نتیخ م ا درعبدالرجمن شهر كي مرافعت كي نبياريال كررسيم بب ابن رشيد مبي تعافب من يتحييم بيحيم المعنفا رزنش کے طور پر بہت سے سنجدی دیہات کوفاک سیاہ کرنا آیا۔ صرب ننہر بڑیدہ میں ۱۸ ادبر لو جانسی دیدیا۔ اور بہنوں پر بھاری مُرمانے کئے۔ سنجد کی بغاوت فروکرنے کے بعد کو میں کی طرو عِل إِن ما برا كيمقام ركوب كي رہي سهي فوج كوشكست فاش دي يوكوب كامحاصر وكرابياً آخرکا رانگریزوں نے مدافلت کی۔ا یک جنگی جهاز کویت کی محافظت کیلئے بھیجدیا۔ا بن رشد نظر مصمقابله كابارا ندركفتا تفاجيورا محاصره جعوركروابس علاكبا-اس معركة سے عبدالرحل كومزيد مالوسى بيدا بهونى البين مك خاندان سعودكى نسمت مريقي

## الما

## رباض كي فتح ماندان السعود كي ورعد بدكا نتياح

صارف کے مقام ریشکرکویت کوایسی شخت سربریت بر داشت کرنی بڑی کرعبدالعزیز کے خیالا م بنندل ہو گئے اس حنگ میں خون کی ندیاں بھٹیس اوراگ کا طوفان ہریا بٹوا۔ کوہٹ کے ، نوعم العزيز كاارا وه صرف رياض كو فتح بهي كريينے كانتھا۔ اب. طاندان بھركئ<sup>ت</sup>م وُتُمَّ واریاں اس کے مریو گئیس عبدالعزیزنے بہلے ی معرکے میں معانب نبا نھا۔ کہ اگر کھے ایمبلاز تَ آل رُٹ مد کی افواج کامتفا بارنہیں سوسکٹا ۔ نوٹیکے سے جھابیدمار ناچاہئے ۔ جیٹا نجیہ و داس بيكر بمفيرشىرقى صحراكي طرت جل بڙا-اپ كى باركوت كالشكر بمراه نەنفھا-الىبنە نشيخ مرارك فے باربرداری ا دراسلحه وغیره سے بھرا مدا وکر دی تقی نقریباً بیالیس آ دمبول کی جمعیت سا تفریقی ۔ اکثر بشت دار مقے ان مں سے مدالتہ بن علیوی تھی ساتھ تھا۔ بہ ڈہی شخص ہے جس نے زمانہ ا بعد بین نها تبشه شانسته ۱ درنما بای خدمات سمانجام دیں ۱۰ درا بینے امیبرا درعزیز کی وفاداری اور معما ذنت من بيشناب فدم ريا-آل رن مير كمامي سجي عني كعب العزيراس مختصر عمد بن ورسمهلي سازوسامان سيح جعدنه كرسكيكا لبكن سلطان كااراده ببرخصابكه باتور مامش فتتح بموجات ياده ٹورسیال جنگ ہیں مرحائے صحالو ور ری کے دوران میں بدوی قبائل کے چند لوگ بھی غنیمت ك لا ليج من شامل حال بوكت عقد ليكن جرب النهول ف لوث وغارت كا مكان ندر بكه الوقروا زراً سانخه چور کریا کے عقیقت بہت کے عبدالعد بیزاس دفنت فوج جمع نیکرسکٹا تھا مذہواری ری قہترا ہو سکتے تنفے اور منہی ضروری سازوسا مان کو میٹ سے نتیج مربارک اور عبرالرئیلن ک

إجوت كملئة أرب تفيه بردونول سن السيادة النخاص برسمجية تفي كررج ميت بالصرورتهم "منج كي حِانْيكي ليكن عبدالعيزيز كاارا ده ستحكم اورملبند كفا عبدالعنر مين دا فع ب. آل رث بدر کر کمان تھی نہ ہوسکتا تھا ۔ کوعب العزیز اس طرف سے عمله ا ہوگا۔ وَہ بر معصفے منے کہ عبدالعزیز آبیگا۔ نوشمال شسرت کی طرف سے۔اس مفام برعب العزیز کے یاض کی طرف ما تاہے۔ ابوعفان نامی ما بات کے قریب اس نے اپنے ساتھیوں شوره كبيا . قراريه بإياكه نقريبًا بنتِل آدى فريب ہى ايك محفوظ منفام ريجُفِپ جائبس . باقى عبالعز رهبرے میں رباض کی دوسری سمت کو جائیں اورشہر برجھا پیرماریں میسل ہمقام پر <del>شیمین</del>ے والوں کو بھنا دیا گیا کہ اگروہ و وسرے دان ناک عبدالعزیز کی طرف ہے کو انگ طلاع مذیانیس: نوٹیکے سے جان ہجا کر معالک جائیں۔ اور سمجھ میں کے عبدالعزیز سمرائیروں سمیٹ مار شهركے فربیب جاكرعبرالعزرزنے ایک نفشیم اور كى اپنے بھا أى محمّدین عبدالرجمان كى سركرد كى ں بندرہ آ دمیول کو تھہرا! کے مہم کی کامیا ہی یا نا کائی کو دُورے دیکھتے رہیں۔ وراسکے مطابق کم ک ۵ اجبوری سا ۱۹۰۰ کی دان کے اندھرے میں عبدالعزیز وس جانشارا ورازمودہ کارہم مرهی کا کام اسکرشهر کی فعیسل رم حطرد کسا۔ کھ شہرکے مکان کے پاس بہنچ گئی عبدالعنز پرنے بڑھکر دروازہ کوز درسے کھٹکھٹا یا ایک اوركبنه لكى كرها كم توكر مين نبس سي قلعيس سيد اور هيج سے بيشنرواليس نے بڑھ باکو یک کراد با - اوراب اوراب ادمبول کو اندر داخل ہونے کمبلے انٹ بالكحركى ننهام عورتول كوجمع كميا كمباا درانهبي حكم ديد بأكمياكه بانورة وبالنكل غاموش رببس درزني لفور سنس تهدين كرديا جائك مكان كى دوسرى منزل ميں قلعہ كے چوك كى طرت بڑھاؤ بنا ہُوا تھا عب الصريز۔

هی اس بڑھا ڈمیں جم گئے۔ اور ران کا بقتیہ حصنہ جا گئے رہے قہوہ پیا بھوڑیں کھا میں اور صبح موتے ہی فلحب وروازے کھل گئے عبدالعزیز کے ادمیوں نے دیکھا کہ جا کہ ما کے گھوڑ ول کو ٹیمیلانے کیلئے باسرلارہے ہیں بسب سے آخر میں حاکم خود ابنے باڈی گارڈ کو ما تفراسکر فلعہ سے مکل اور گھر کی طرن جل بڑا عبدالعنزیز کے اشارہ پراس کے ساتھی فورا گھرت کلکرما کم کے ساتھیوں برکیا بک حملہ ورموٹے اس کھلے چوک میں رلوالورا ورملوارسے فرنین بالط أنى بهو ئى بها كم كرة دمى حملها ورول سے تعداد میں نوزیا دہ تھے بیکن اتنی صبارت شجاعت ندر كفف تف جنام علان عاكم رياض بنديم اليون سميت ماراكبا. عجلان في مرف سيست قلعه كادروازه بندكروية ماف كالمكم ديديا نفا بينا بيفالكا دروازه بندكرنے لگے تنے كرعبدالشدين جليوى نے بھانب لبااور بڑى ستن دلجرات سے غلام حكماً ورموكرا سبي دروازه بندكرت سے بازركها۔ اسطرح برجب عبدالعزيز فلعدب واغل بوكبا توآل رشيدكي فوج ا ورشهركي رعا بالنظمه اطاعت كبارا ورعب العزير شهر يربوري طرح فابض وتنمكن موكبا-جلی کی سی تیزی کے ساتھ پہ خبر نمام عرب میں مشہور ہوگئی۔ کو عبدالعزیزین عبدالرجلن آ ل سود کیارہ برس کی جلاوطنی کے بعد مھرزیاض پرحکمران ہوگیاہے

ابن سعود نے شہر یا من اوقتے کر لیا لیکن علاقہ انجی نک اس کے پاس نہیں تھا بخد کے ربياتی اورصحائی باشندے امھی تک ابن رست کی اطاعت بیں تھے۔ انہوں نے پہلے بھی اس کے دا فعات بار ماد ب<u>کھے تھے کہ آ</u>ج شہر فتح ہوا اور درسرے دن ما تھے سے نکل گیا لیورے ں مرس سے خاندان سعو دابن *رمٹ مید سے براشگشن*یں کھار یا تھا چینا سخے حیند سولفوس ٹواہی ہود کے ساتھ شامل ہوگئے یبکن عام لوگ علیاحدہ رہے۔ ابن سعود قد میرا ورنٹے رفقا کیسانھاین شید کامقا بدنه کرسکتا تھا۔ رشیدکے پاس قبائل شمّار کے ہزار ہاجنگجونوجواں تھے ۔اس کی شہرت عام تقی ۔ ابن سعود نے سنحکم ارادہ کر رہا۔ کہ بہر صورت ریاض کی محافظت کی جائے۔ اس نے ش کے استحکامات ایسے طران برکر دیئے ۔ کہ میرونی حملہ کارگر مذہبو شہر کی عام آبادی نے اس کام میں مدودی فِصبِل مبت سی علہوں سے گری ہوئی تقی ۔انہوں نے از سرنو تعمیر کر لی یشہر کے گرداگرد خندن کھودی برج بنالئے بندونوں کی ہا ایکیلئے فصیل میں سوراخ بنائے۔سامان رسد جمع با ابن رشیر کے عبد میں جواسلحہ زمین میں دفن کرکے جُھیا دیا گیا تھا۔ از سرنو ترا مدکہا۔ ابن سعو و نے شہر کی دافعت کیلئے عام آبادی میں سے ایک نشکر بھی نیار کرلیا۔ ابن رشید کوجب ریاض کے جین مانے کاعلم رسوا تواس نے از را وحقارت کہا کہ بونون رے جال میں جینس گیا ہے۔ اب بحکر کہاں جاسکتا ہے اس وفت و ہصروت مخفا اس معاملا کی طرف نوتر مذکر سکا۔اس کے دل میں ابن سعو دکی کیوریسی وقعت اورا ہمتیت مذبھی جانتا تھا ک جب ما يونكاس بي بضاءت جوركر ي ينيك أونكا-سكن ابن سنور آساني ي وشمن كه واحمي آن والانفها واس كوبا قاعد عسكرى یں لی تقی ۔ گروہ مانتا تھا کہ اگر کٹیر فوج شہر کا محاصرہ کرتے تواس کے لئے شہر کے اندر کو ہو

رہنا مناسب بہیں ریاض کومحاصرہ برداشت کرنے کے قابل بنادیا گیا نظا یکن وہ خود وشمن کا مفا بلہ کھلے میدان میں کرنا جا ہتا تفا اس نے ریاض کی فتح کی اطلاع اپنے والدکودی اور لکھاکہ ریاض کی حفاظ ت ان کے سواکسی اور کے مبیر دنہیں کی جاسکتی۔

اطلاع طفی برعبدالرحلی تیجیکے سے کویت سے قبل دے اور اپنے بیٹے عبدالت کی عینت میں الحصاکے راستہ سے رباض پہنچے بیسفر بڑے حزم داخذ باط سے کباگیا کیو نکہ ابن رشید کے خیر خواہ جا بجام دور نفے اور وہ خود رباض پر حملہ کرنے دالا تفاء ابن سعود نے جلیوی کوا بکے سو

بِحِيِّسَ أَوْمِيول كيساتها بنه والدك التنفيال كيليَّ كهيجا.

رباض کے باشندول نے عبدالرجلی کا استقبال بڑ ہے جوش دخرد نسس سے کیا۔آمدسے کیے دنول بعد عبدالرجلی سے کیا۔آمدسے کیے کھے دنول بعد عبدالرجلی نے علماء دمشائے جمائد واکا برکوجمع کیا اور آئے سامنے ابن سعود کوسعود کے میں امارت ربا علی سے دست بردار ہو گئے۔ نشان کے طور پر آمنوں نے ابن سعود کوسعود اعظم کی شمشیر عطاکی۔ بہ اوار تبجھلے سوبرس سے اس نما ندان کے قدیمت بیں علی آئی ہے۔ اور فتح و افسرت کا نشان بھی جا تی ہے۔ اور نہا نہوار نہا نہت نفیس ہے بھیل دشقی نولاد کا بٹا ہڑوا ہے فیستے پرسونا چرط ھا ہڑوا ہے۔ اور نہا می بر عاندی کا کام کیا ہڑوا ہے۔

گوعبدالزهن شجاع اورجنگی تفی میکن ابتدائی شباب سے مطالعه کا شوق رکھتے تھے اور پر ہمبزگاری کی زندگی بسسرکرتے تھے بجول تجوں عمر بڑھتی گئی۔ مذہبی شخصت زبا وہ ہوتاگیا۔ سارا ون قرآن اور مدیث کے مطالعہ میں صرف کرویتے تھے۔ بسیاا قفات مراقبہ کیا کرتے تھے ، اپنے ببیٹول کی موصلہ افرائی توکرتے تھے اور مفی دمشور دل سے بھی تنفیض کرتے رہتے تھے ہیکن

اب نوونيا دن كرنا نهابت عقد

ابن سوو بدشتورسالبی این والدست بهن تعظیم و نکریم سے بیش تارنمازی جاعت میں عبدالرجمن امام بننے اورابن سود تفقدی ہوتا میں حالم میں ان سے استصواب رائے کر تاہین اب فرمانر وائی اور حکمرانی ابن سعود کے ہی ڈیمیہ تقی اور آسے ہی اور سے عرب کے فتح کرنے کی وقع ن فقی ۔

جب شہر كى حفاظت كے أنتظامات مولئے توابن سعود في ابنے والدكونتم كى داندت

كا ذمّه وارقرارویا چیده سپاسیول كی ایک جمعیّت سائقلیکرخودشهرسی بیل كفرا ایمواری كانتهایی نفا که سوا و نم ادر جالیس گفورسه پاس تقعه اس معرکی بین اس كا بھائی سعدیمی تو تورتفا بیشفس وضع قبطح اور عا دات والحوارمی این عود سه بهرت مشابرتها بسعدا بھی نوعم کفا بیکن شند بهرسیم بوشد اورجهم توانا منفا حوصل مند جنگجوا وروسیع الاخلان تنفا بسیکن اس میں این سعود کی می توت فیصله یا ضبط موجود دانشا.

کی وصلہ افزائی کیلئے چند آدمی اپنے ہم ایٹیوں ہیں سے ال کے ہائی بیکی کیے در اور انا۔

ابن رشید کے سیا ہیوں نے ابن سعود کا نعا قب شروع کیا بسکن کہی ہی اس کے ہائی اس کے ہائی اس کے ہائی اس کے ہائی اس کے مائی اس کے ساتھ الرف نے کیلئے نہ طوہ ہائے۔ بلکہ بڑی ہوت سے آگئے کی جاتا اور اور کی تھے کے دیکھنے رہ جاتے انہوں نے دیکھا کہ رفتہ وفتہ علاقہ ہائی ہر اس کا وار کے اندر جانے ہیں۔ تو دیم انی مزاسم مونے ہیں۔ اور این سعود ان کی کمک کو پہنچ جاتا ہے۔ ابن سعود رائٹ کے اندر جب اس کی کر اس کی مونے ہیں۔ اور این سعود ان کی کمک کو پہنچ جاتا ہے۔ ابن سعود رائٹ کے اندر جب اس کی کر اسے نباہ شیمے وخرگاہ اور این سعود ان کی کمک کو پہنچ جاتا ہے۔ ابن سعود کو کہیں کہیں آرک بھی دی۔ دیر باوکر ڈوالتا بعض دیم ہائ اور ہمیشہ ان کے نتیجے بیجھے دی جاتا ہا۔

دیر باوکر ڈوالتا بعض دیم ہائ اور ہمیشہ ان کے پیچھے بیجھے دی اس سعود کو کہیں کہیں آرک بھی دی۔ اندیک دیک وصلہ نہ ہارتا اور ہمیشہ ان کے پیچھے دیکا رہنا۔

آخر کار دُہ ابن سعود سے فائف ہو گئے۔ اس کی سریع الحرتی انہیں تھے کردنی تھی اسکی شجاعت وبسالت ضرب المثل ہوگئی تھی اس کے کارنامے زبان زوفلائن شے جربابن ژبر نے یہ فسانے شنے تو بہت جمئنجلایا۔ دہ حکم الن ٹوائجھا نہ تھا لیکن اس کے خمیدہ وسیائی ہوسنے میں کلام نہیں اس منے فعبا ال تحاریب سے ایک عظیم انشکر نباد کیا۔ اورا بن سعود کی سرکولی سکے سے روانہ ہؤا جب ریاض کے قریب پہنچا۔ ٹومعلوم ٹوا کہ شہر کی مدا فعدن کے انتظامات ہو

يجيس اورلامحاله محاصره كرنا بزيجًا إين ريث مارمحاصره كوبين رمُكرنا نخفا. وَّه جا بهنا نفا . كوبس ط ۔ حود نے خصا دمیوں کوسا نصابی ریاض کو فتے کر لیا ہے۔ و مجھی بلامحاصرہ کئے شہر فتے کہ سے بیٹھی معلق ٹرا کہ ابن سعود توب کی طرف گیا ٹواسے اورڈو مل کرمفا بلہ کرنے سے إنشرج كيصدرمفام وملجم سنهابن سودكي اطاعت اختيا وه کھی ابن معود کے نعاقب میں مول لی شجویز ہونی کر راض کا بہانڈر کھکر دیلم رحملہ کیا جائے۔ ابن رشید کی بیجال کامیاب رہی وُہ نا جان نامی کا ذٰں کے پاس جو کہ وہلیم سے حیار میل کے فاصلہ برخفا۔ پرنچے کیا اورکسی کو کانو کان ىرىنىمونى-ابن رىنىدىنے ارا دەكىياكىننىدىك بىسىرى كىيلىئے يېيىن تصبرىپے ا درغىنىچ كودىلىم كارچ كى زبن معود جانب حنوب بهرن فاصلے پر تھا جب اُت ابن رشید کی آمد آمد کا عال معلوم مجوا ۔ ''لُووں سمجھاکہ فبصلہ کُن وفت آئینہجا ۔ رماض کی فتنح نے لوکوں کے دلوں میں اس کی وقعت بیدا دى بنى بىكر جنىفى كامها فى كىلئے كفك مدان كامعركه ضروري نفا. ابن سعود نے سلکر کھر تی کوٹا تروع کیا۔ اوک ابن کرشب یہ سے خالف ساني ينتيآماده مذمهوننه تصييبكن ابن سعودكي نزغيب ونخريس دلاني براثناا ترعنم ورثبوا ل بون كياني تمار ويكم اس دفعت ابن سعود كي فور دونوش كا نے کبیلئے بھی قرصہ ن بیسمبر آئی تھی رانے میں جانے جلتے کچھ کھا ہی لبنا تفاقیا لى قىپلىت ئىرتىقى . وُہ بلخار پر بلغار کرتا تھا۔ اور فرصدت کے او فات ہو گوں سے سجنٹ و تحیص م*س صرف کرتا* نفالان أنتحك كومنسنشول سے اسكى صتحت بھى خىراب بركئى يېكن اس نے موقعه كى نزاكر وقت كى الهمينين كوسجه كركام كرنانه جهورا - آخر كارابك بزارا دميول كى جعيب فراسم موكنى -يرجمعتبت موضع توطه كيفرسيب فبام بذبرتني كرخربينجي كدابن رشيه ناجان من مفيم ي ر ملم مریمکه آور مرونے والا ہے . حوطہ کا فاصلہ وملم سے سنتر منبل کا تھا۔ جولوگ موقعہ ہر موخو د تضے۔ اُنٹہی کوسا تفرابکراین سعو دعیل بڑا ہے تتر سل کی مسافت را توں رات فطع کر فی تنی ۔ ابت وق لی آوٹنٹی تھکی ماندی تھی ۔ اور خاص قادم مربع تھوکر ہن گھا تی تھی ۔ ایک عبکہ جب ابن سود نے نیز علانے کے لئے مہمبز کی نواُ ونعثی جاروں شاریے جب گری پڑی ۔ ابن سود قبی گرگہ یا۔ ایک سانڈ ٹی وار

يتصيرار بإنفاءًا ونتنى كى تفوكرے وُه مجھى گرا اس طرح پر حيار با ننچ سوارا بكب ہى عبكہ گر گئے .ابن ، سے بنیجے تھا گار دکے سیامپول نے آگر بدقت تمام این سعود کو اعظایا ہوت پڑ فی تقیں اور جواس درست دینے جوہنی کہ اس سود کو ہوئن آیا ۔کو یج کا حکم جاری کرویا ، تھہرے کا مؤقعه نافعاتمام رات نهائيت سرعات سے صلتے رسے -ابن سعود يتيم ره ما لتنبيدكرنا ان كى حبيبت كويمنتشره بونے دبنا بيكن حالت بيفي كه اسكے ورد مِوْمَا نفا مِبكِن اس نے اپنی نکنیف کا اظہار مذکبیا ۔ ابھی اندھیرا ہی تنما کہ بیلشکر و ملم رہیج گ وبلم ك مانب شمال محجُر ول ك بنعند تفير ابن سود في مشكر بول كوبهال تقبرا با- اور فود شهرك ه در دارے بندکرد نے کئے۔ اور فسیل بر بہرو ہو کی مقرر موگیا۔ اس كے بعدا بن عود كوضع بنية أكبيا ماس في متمنت سي زياده مشقت أ ونوں سے متوا تراً ونٹنی رسوار ہ با تھا تھجوروں کے سوا اورخوراک منتقی ہمفتہ تھے میں س ن مرزانها اس کے سیاہی آے آباب گھرکے اندر کے گئے اسکے جسم برزور زور سے تبل کی مالش ر با جرب ببدار مروا توجه مرس انبطفن اور ور دیا قی تفا لیکن مح جب الكے دن كى صبح ہونى . نوابن رست برسا ، كولىكرشهر كى طرف بڑھا۔ جوننى كررات ن شرکے فرسی بینجا۔ ابن معود نے گولی علانے کا عکم دیدیا۔ وشمن کے فوج روانه كى كيكن بير فارمىز مهت أمضاني بزى اب وهسجهاكداس كيمنفا بلهيس مرف بلم نہیں ملکمنظمے سیا ہ ہے نمام دن جھوٹے جھوٹے رہننے روانڈکرنا رہا نناکہ ڈشمن کی نعدادا وا مكن ابن متروس فرى مشارى سداي المارس المراكوروك ركها-سرا بكر فيبيله كمة دميول كيلنه أبك مخصوص عكم منتقبن كردي هي. اور ماكب بي علم صاد يا تنما كه ديب تفين رمين بغرض بنفي كه دشمن كو كله كريت برحرات دلا في عائم -فوجي أننطامات يه فارخ بوكراس ستودشهرس دابس آگيا-وه كفانا كار باخفا- كاطبر اجنگ بر ونکابیرا و بن کرامیوگیا اور گارد کے سیا بیوں کوسا کھ کہ سیان کی طرف جلا بہد

بياه فلسه ين تفي ميهنه أورميسر ويزشتر سوار تف-ابن بنشيه سزيرت رسن ومهاكرتنگ آجكاتها ادرا يك بي تمامين طعي فيصله كردينا عامز القاراس كى فوج دوروية قطارس برسي طمطران سے برصر مبي هي ابن سعور في الجي تك فائر رنے کا حکم ہزدیا تھا اس کی سیاہ نے عجب طوفان مرتمیزی بریا کررکھا تھا۔ وہ جوش وخروش کے ما تفرحله كرنا جامني تقي بهكن ابن سعوداس ناك مِي نفيا كدرشمن ابني قبياً گاه سوكا في وُورْكل آ لُومِنِكُ تَمْروع مو جوہنی كراس نے فائر كا عكم ديا مبشار كولياں فضائے اسمانی كوچىرنی رشمن كر ط دِن كُنْسِ ابن رشيد مُنتحير نفا كر شمن كى نغداد مين اننام عقول اضافه كبال معيموًكيا . وُهُ أَي اسى نائل سى نفا كرابن معود نے كلخن بڑے زورشورسے تلكرديا . اورشمن كي صفير ألث وي ابن رشیر کے پارٹ اُکھو گئے۔اس کی فوج میسدان جنگ سے بے نزنیبی سے بھاگی ابن معود نے نعاقب کیا۔ اور بہت و وزنک و با نا جلاگیا ابن رشید کے بینکر اول آدمی میدان حبالک بیں ليبين رسبته بهنبول كاووز دصوب مين غائمنه مؤا فلبل نعدا دعقبوك بياس اوز نعاقب كي مويزو تبلی کی فی سوت ہے پرخبر تمام عرب میں جبل گئی۔ برسوں میں بیہلی فتح تھی۔ جو کہ ها زار استود ك ايك فرد كوابن رشيد كم مفاطيع بس حاصل بوكى حرج اورا فلاج كعقوبول بِين بغاوت كي آگ بهر ك أنشى- باغيول في ابن رشيدكي فوج كومارماركر بهيگا وبا - اس طرح برتما بنوبي تجديس بن مود كانسلط مبرهكا. بيان برديكا يه . كدا بن رشيد تفيي حوصله من شخص **نفا بتنت نها را . وهم جمعتا نفا ك**دا قمة ار کی بنالی کیلئے بنائے کا نام اُنب ضروری ہے اور منگ کھی حلدا زجلد مہونی جا سٹے تاکدا بن سعود هر پر الا قت نه بارسکه به توننی که ها مل بینجاراس نے ایک نیانشکرمرتنب کرلیا۔ اور کوبت کی طرف حمل كيف كابها نه كيا . شيخ مبارك والله كوبت فابن سعود اما وطلب كي - وه بهديسي دها، كهائي بيشاشا رياض عدا يك سلكر حرارسائ للكركوب كى جانب على يرا -ابن رشيدكى خواہنٹر ہیں تھی۔ رُہ جاسنا تھا۔ کر ماص کے جنگج شہرے باسر علیے جانبی : نووہ حملہ آور ہوجیا پخہ مو تعدیات می جنوب کی طرف مرا اور رباض کی طرف بلغار کردی عبدالرحمن پہلے سے ہی الفعت

ان فتومات سے ابن سعود کی حیثیت بس نمایاں اضافہ نُوا۔ اب نجد کا نصف سے زبادہ حقتہ اس کے زبر گیس نفا۔ اس کی شہرٹ ملک بس سیبل بکی تفی، وہ ابن رسٹ بدایسے بہنزیاک اس کیشک نزرہ سرحکائنہ اسکانی فرج دیتہ اکف اس بنا فرم داریتن فی رمنفی

مبركوشكست وي يكانفا كافى فوج حبتبائفى اورروزا فزول ترفى برهى-سا 19 مرا 19 مرسي المن سعودا وراين رشيد باربار وست وگريبان موت رسيد.

معرکومیں ابن سعود مدمقامل سے بڑھکر ما بھ<sup>ن 19</sup> ہڑکے نشروع میں تحطہ ورخشک سالی کا نتہا معرکومیں ابن سعود مدمقامل سے بڑھکر ما بھ<sup>ن 19</sup> ہڑکے نشروع میں تحطہ ورخشک سالی کا نتہا گرم

ہوگئی۔اور فریقین نے ننگ آکر حنگ سے ایمقراعظا با۔ حقیقت میں اب سلطندن کیلئے حنگ ناتھی۔ لک این

حقیقت بین اب سلطنت کیلئے جنگ دہ تھی۔ بلکہ ابن سعودا درابن رشبہ کا دانی عناد بہت بڑھگیا تھا۔ اور اب ان کی دانی جنگ کفی رشید فلبیلہ شما کے کوگوں پر بھروسا کرسکتا تھا۔ اور ریاض اوراس کے کردونواح کے لوگ ابن سعود کے حاقمی کارضے ان کے علاوہ بہت سے قبائی حبنگ بین وفادا رند تھے۔ مطیر حرب قبائی حبنگ بھی وفادا رند تھے۔ مطیر حرب عبان کی حبال کہ جی ابن رشید کی طرف ہوجائے تھے۔ اور کبھی ابن سعود کی طرف ہوئی کہ ایک فریق کی طرف ہوئی کہ ایک فریق میں بن سعود کی طرف ہوئی کہ ایک فریق میں باب ہوئی در ایک کے ایک فوج میز بمین اُس کے در ایک فوج میز بمین اُس کے درجا میں باتا عدہ فوج میز بمین اُس کے درجا میں باتا عدہ فوج میز بمین اُس کے درجا میں باتا عدہ فوج میز بمین اُس کے۔ اور یہ دفایا ذاتھ کا در ایک فوج میز بمین اُس کے درجا میں باتا عدہ فوج کا نظام میں بہیں ہے۔ اور یہ دفایا ذاتھ کا دیک فوج کا نظام میں بیس ہے۔

ت طرورت مختلف فیائل سے لوگ مُلا لئے جانبے ہیں نظامرہے کہ ایسے حالات میں امیر کی ذاتی ببت کےعلادہ کامیابی کی اورکوئی ضمانت نہیں ہے ابن رشيه تشفُّك فدكاسياه فامنحني ساآري تفاسخت مزاج كيينه وراور فدرسے بدنم وافع تموا نفعا الس مين تحمّل وصبط نامم كوعمي رنتها ورنه جي نشبائل يصدمها مكه كرناجا نثا نفعا توه زورباؤه كم سوااورکسی طاقت کا فائل مذتفاز ورسے ہی حکومت کرتا تفا ۔لوٹ مار کیلئے مبالک کرتا تفا۔اور علاقے کے علاقے تیاہ وہرباد کردیٹا تھا۔ ابن سعود فتياض طبعيب ا در فرا خدل نفاء ا ورسي انتها المحمّل ا وربرُ د باري ركه نا نف بأل كے لوگول كوبرها لينے كافداوا وملكه ركھنا تنجاء ن وربسالت میں اپنی نظیر نه ركھنا تھا میں زبر دست خو داعتمادی موجود تھی ۱ در دُرہ بقین رکھنتا تھا گہ اُسکی خلقت ہی اس لئے ہو تی ہے کہ نمانلان سعودکو کامیاب و ہا مُراو کردیت جوعلاتے وہ فنٹح کرتا تھا۔اُن کی فلاح وہ ہتو دیس ا رميتا تها بيد وه خصالل فقع جنكوم ب دل معرفوب ركفنه عقه -٣٠٠ المارية كية واخرين وبكربارشين بوكنين ادر فعط ما تاريل وه لشكرسا كار ليكرشمال ك چلدیا ۔ حاکمی اوراسکے درمیان قام کا تیکہ مخد کا ہی ایک حصّہ ہے ۔ زرخبیز صُوم پڑتا مُٹھا برُ مدہ اورائیر نجدكے دوشہ وشہر بہس واقع ہں ۔ بیصوبہ ابتاکسا ابن رشیدے زیرچکومت نفا بیکن اس کے إشندى ول وجان سے ابن سعود كے فرافيات تھے ، ابن سعود بلامر احمات اس مكور بيزة ابض موتا چلاگیا۔این رشیدریاست مائل کے شمال میں شمار کی بغادت فروکرنے میں مصروت تھا۔ابن مو نے اس علاقے کے رشیدی عاکم حسین حرید کوشکست دیکہ جان سے مار ڈالا۔ انبیزا فنح کرلیا۔ اور بريده كے گردگھيرا ڈال كرمحاصره كرليا۔ پينهرموا نظمت كاسامان ركھتا نھا۔ پہاں ابن رشيد كى كچھ سا مهى موجود كفى سياه شهرك دروازيد بندكرد كي تحديدور مركر بيدكني . ابن رشبد في بخبرَن كرا بك نشكرنباركها والعبيدة نامي البنيحا بكه يحزيز كي قنيا دن مبر

بربده کی صفاط من کیلئے بھیجا۔ بن سعود راستوں ہی اس سنگر پر جابڑا، اور شکست فاش دی شمار کے لوگ بھاگ کھڑے بوٹے ، عیب گرفتار مہوکتیا ۔ ابن سعود کھیڈ سے برسواد نفعا جبکہ عیبیداس کے تعنور بیں پیش کیا گیا ۔ ابن سعود نے دریافت کیا کہ کہا ہے وہی عیب ہے جس سفان کے ججا انتخد کوریاعتی ہی قتل کیا نصابی پیرو و گھوڑے پر سے اُترااور و و تلوار جواس کے والد نے عطاکی ہے۔ اور جس کو مروقت دہ اسٹے پاس رکھتا نشاء نبیام ہے نکالی ببرید نے کہا ۔ کہ باالوئز کی مجھے قتل مذکر و۔ ابن عود نے جواب دیا ۔ کہ رہم کاکوئی موقد رہم ہیں ہے۔ بہمین انصاف ہے کہ تنہیں قتل کے ابرائے تارکہ و باسکے۔

به کہکرشمشیر کی ایک دوخر پول میں بیجارے کا کام تمام کردیا ۔ بھیر ٹلوار کی دھار کو ہوسہ دیا۔ مدید اور یک کے نیاجید سے کیا

بریدہ کی سیاہ کئے جس کواب کمک کی کوئی اُمبید بنہیں رہی تفی بہنصیار ڈال دیئے ۔ نواسم کے سارے میٹو ہے۔نے این سعود کی اطاعت افغانیار کر لی اسب پُردا منجدا بن سعود کے نستلطیس تھا۔اور قسم آیائی سلطنت کا کوئی حصتہ ڈٹیمن کے بینجے میں مزر ہاتھا۔

جب ابن معود ریاض میں دائیس پیٹیا نر دہاں کی آبادی نے ہیحدسترت کا اظہار کیا۔ بڑے بڑے خشک مزاج دہا ہی استقبال کیلئے شہرے باہر آئے۔ فاتحین کا مِلُوس نکالا گیا۔ جامع سجد میں علماء ومشانیخ اور رؤساوا کا برنے حُبعہ کی نماز کے ابتد با قاعدہ طور پرابن سعود کو سنجد کا امیراور دیا بیول کا مام قرار دیدیا۔



ابن معود کی سلطنت و سطوت کا دارد مدار دیا کی آبادی برہے۔اسلتے اس کے گرد دیش کے مالات وہا بیوں کے قصائل و فصائیص عادات واطوارا ورمذبات واختساسات کے سمجھنے کیلئے۔
مالات وہا بیوں کے قصائل و فصائیص عادات واطوارا ورمذبات واختساسات کے سمجھنے کیلئے،
ماگزیرہے کہ دور جدید کی اس تحریا ہے قائد اعظم کے سوانح حیات ذہن نشین کر لئے جائیں۔
منجد کی شہور و محردت وادی منیف میں آج سے تنبرہ سو برس پیشتہ مسیلم کذاب نے خروج
کیا تھا۔اور حصرت فالدین ولیدرفنی الشرعنہ کے اعتور فیسٹ لی ہوا تھا۔ اس واقعہ سے تقریباً

رُّياره سوبين لجداسي وادي من شيخ م<u>حرّان عبدالو باب ظهرور يذير بو</u>يخ جنهول ني مسلمانول ومشتر کا ندرسومات جیمو ایٹ کی تلفیس کی -اور مذہب کے سلام میں ما بعد کی ایزاد لوں اور مدعشوں کا لمانوں کی مٰذہبی کیفنیت مسخ ہو حکی تنفی طرح کے خیالا ننس ادرمُرا دس ما مُكَّنَّے تھے ۔اگر بھی کہی بنماز بڑھتے تھے توفُدا کے لمای کونزک کوئیکے نفے مرتز طبین کا بیڈیال ہے کہ اُس زمانے میں نمازا درجے توایک طرف اکثر ي بيم معلوم رئنفي يقدينًا أن يوكول مين بعض علماءا ورمشانيخ بهي بوت تقه جوكه ا حرّبن منسل رحمنه الشّه علبيه كي نقبه كة قال تقيم - بالعمي ملا وُل كي ننيل و قال ورصوفیوں کے داینفل رموز وغوامض میں مصروف رہنے تھے۔ قوم کی مگرای ہوئی حالت کی اصلاح نہیں کرنے کئے اس قسم کے علمادیس سے شیخ مخرین عبدالو باب کے داداکھی تھے۔ جوکہ نٹی بیم کے مشہو روت فنبيله سينعلق ركحضي نضرا ورتبيح عالمرسو ينصيحه علاوه انصبات اورسخاره مشهور دمرون نفى و أين و قت بي خبرك شبخ الأسلام تف اور تفسير وعديث كا درس مي دينے تھے ان كا در دازه سرحاجت مند كيلئے كھلار سنا تھا۔ لوچھنے وا دربافت كرنے والب علم علم ماصل كرنے ورفقرا ومساكين جوليان بحرك كرفيات لے ا اس طرح برشنخ عبدالدياب عالم و فاضل ہونے ہوئے فتاض اور مخلص تھے . و الاربا كي مختلف شهرول مي بطورواضى كالمرتف من فيرك الأراد رفقه برمنتعد دكت بس نصتف كسل و انے اور کے شیخ محرکو کھی خور تعلیم و تدریس کرنے رہے۔ان میں بڑی خولی کسرنفسی کی تھی م مِن عنرور مونی جاہئے۔ ایٹارٹفس کی بیمالت تھی کہ بساا و فات کہاکرتے ف اكترام م امورس اليفي بيني كي تنجويز يرعمل كباب. محدابن عبدالوماب ابن محدابن عبدالوماب ابن سليمان ابن على تيمي سن

بطابی الی الله به بنام مبیونیه جوکه بنوبی شجد کی داد فی عنیفی بن دافع ہے۔ ببیدا ہوئے بشروع سے بہیدا ہوئے بشروع سے بہی بیجد ذہبن اور سخت ورکھے۔ وسٹس بس کی عمرس کلام الشاد شم کر سکے ہتھے۔ انکے والد کا بیان ہے کہ بارہ برس کی عمرس کلام الشاد شم کر سکے ہتھے۔ انکے والد کا بیان ہوں ہے کہ بارہ برس کی ترمی وہ بلوغت کو بہنچ گئے تھے۔ اسمی سال ان کی شادی کر دیگئی۔ بعد اذا ال بہوں نے گئے بار اور مربینہ متبورہ کی زبارت کی بھوا بینے وطن مالوث کو دائیس آگر اپنے والد ما جدسے تقع امام اسمال بن حنبان کی تعلیم میں جاکر بن حنبان کی تخصیل کی اور کثیر مرط العد کہا۔ و مدیث اور فیرن اسمان کی تخصیل کی اور کثیر مرط العد کہا۔

ما نگفتہیں۔ بصروستے جب وہ میں نیر کو واپس آئے ۔ نوائن ول نے بڑی گرمچنی سے اپنے خیالات کی نبلیغ نمرع کی اور لوگوں کو بہترو دہ رسومات اور گمراہ کن طریقوں سے بیچنے کی ہوائیت کرنے لگے۔اس پر بہت سے لوگ ان کے جان نشارا وربہت سے جب نی وشمن ہو گئے۔اسی حالت میں اُنہوں

ف ابنی بهلی کتاب کتاب التوسی تصنیف کی۔

اُوپِرِبان کیاچاہے کہ نجد کے لوگوں کی ٹو تہم رستی اس قدر بڑھ کئی تفی کہ اولاً اُسنبول نے ولیوں کی استفدر تعظیم کی کوعباوت کے ورحباک پہنچ گئے بعدا زاں اُنکے مزار دن کی رسنش شرع کی بھر بہا نتک عقیدہ نے علّو کیا کہ ان کے مزار ول کے درخت اور دیگرید برین تشبرک اور مقدس تغییری قریب د جوار کے لوگ آئے منتقی مانتے اور دعا نیس مانگتے ۔

شیخ متمدان عبدالویاب کا بهلافایل ذکر محبال عثمان این متمردالئے علیو نیم تفایشخ اس سے حلق ایالیا کروہ ان مزار ول اور نشعالیات کو تلف کرنے میں ایاد دیگا۔ این محرفی ل کہا۔ دولوں ہم مزندرہ ہوکہ جابلہ گئے ، بہال جینہ صحابیان رسول صلح کے مزارات نشے۔ دولوں نے مزارات مسارکر دیے درخت کاٹ ڈللے شیخ نے اپنے ہاتھ سے ایک درخت جس کو ابو د تبا نہ کہتے منے جگلہاڈی سے کاٹ دیا۔اس درخت سے عوام کو بیجا عقیدت تھی۔ تمام وادی عنی فترس اس واقعہ سے بیجان پیدام وکیا۔

دوسرا وافعه ایک عورت کے متعلق بیش آیا۔ قرآن کیم میں زانہ یکی سزاسنگساری ہے عیبیؤیر کی ایک عورت پرزنا و کا الزام دیا گیا۔ مقدرہ کی سماعت ہونے پرالزام یا ٹیرٹبوت کو پہنچ گیا جنا بخرقرآن جمہا کے ایحام کے مطابق شیخ محمد بن عبدالوہاب نے رجم کی سزا بنجویز کی عثمان این محمروالیئے شہر نے زائیہ کو اپنے ہاتھ سے بہالا پہقر مادا۔ اس واقعہ سے عوام بہن شیخ سے نفرت اور فوٹ کے جذبات ببرہا ہوگئے الحصاء کے باشندے اپنی بداعت البول میں بہت بڑھے ہوئے تھے سلیمان والئے الحصاء نے بوکھ عیبیونیہ کا بادشاہ بھی تھا ۔ اورعثمان ایس عمران عراب مارے میا وشاہ کے اس عمر کے بوٹسول ہوئے بیٹر الوہاب البیٹ وعظوار شاد سے بازر ہے ۔ اورسلما نول کے مذہرے کو خواب مارے ۔ بیاوشاہ کے اس عمر کے بوٹسول ہوئے پرعثمان این

عدونیہ سے شیخ درعیتیں پہنچے اورانے ایک شاکر دابن سو المم کے مان قیم ہوئے ابن والمم نے امیر محمد ابن سعود والئے درعید کی مدوحاصل کر دینے کا دعدہ کیا لیکن امیر درعیشر وعیمیں رضا مندند ہؤا اس کے بھائی جواس عصر میں شیخ کے بیجد قلاح ہو گئے تھے اور بعدیس اس کے بہترین مو تا جہا ہمت ہوئے ۔امیرکو شیخ کی منابعت کیلئے نزغیب دینتے رہے آخرش امیرکی ففلمندا ور ہوشیار بھم امیرکی

، در کیلفساعی بونی نیتجدید براکه امیری شیخ کامعترف بروگیا-

امبراور شیخ میں مو دّت وربوالفت کے افرار ہوئے بینا پنے ٹلوارا بن سعود کی تفی اور ذہر ہہ شیخ محتمد بن عبد الو إب کا - آرج اس واقعہ کو دوسو برس گذر کیکے ہیں۔ کر پہلق اوراشتراک ک ناگئر ۔۔۔

معابدہ کے وقت نتیج مخدبی عبدالو ہاب کی تمریاسال کی تھی اسی سال بنیخ نے توحید کے ا اجرا د نفاذ کیا ہے مشکرین کے تفراف جنگ کردی بہلا محرکہ رباض موجودہ دارانسلطنت کے تقام پرامبر متہم این دواس اورابن سعود کے درمیان بیش آیا۔ این تواس سعودی دیا بی اشتراک کے سخت مخالف بخشار دابن تا تھا۔ اورابن مکا سخت مخالف بخشار درابن مخالف کے درمیات سے امار سے کے درمیات کے د كى تْدْرُع مِيں اميراين سعود سے مدد حاصل كركے رہين منّت ہو گيا تفاس بات كے بھر درسہ بإمبر ابن سعود نے ابن دواس كو ننیخ كى متا بعث كيلئے دئوت دى ليكن ابن دوّاس نجد كے كسى شخ يا اميركي متا بعت نہيں كرنا چا ہتا تمفاء

ابن دواس بین برای نوبی اسکی طبعیت کا استخام واستقلال تھا پورسے بیس برس ابن عود سے بیس برس ابن عود سے بریس بری وقتہ رفتہ امیر سعود نے اسکی کہی برت نہ بارا بھی بھی رفتہ رفتہ امیر سعود نے ریا میں کے ملادہ اس کی مملکت کے ریکی علاقہ جات فتح کہ لئے ۔ شیخ محت بن عبد الو ہا ب لینے تا ابعین کی جرات کو بڑھات اوران کے ابمان کو تازہ کرتے دہے ۔ اسی طرح پر غیر فیصلہ کن جنگوں کا سسلسلہ کی جرات کو بڑھات کا دوران کے ابمان کو تازہ کرتے دہے ۔ اسی طرح پر غیر فیصلہ کن جنگوں کا سسلسلہ جاری رہا جتی کہ عبد العزیز ابن امیر محتربن سعود نے سے کہ میں رہا علی کو فتح کر لیسیا، مگرابن دواس کو گرفت ارزہ کریا گیا ہے کہ اس بترین کی گرفت ارزہ کریا گیا ہے کہ اس بترین کی میں میں بار مشارکین کو یا ۔ ۔ بہ عرب ناحق عنما نعم سالہ جنگ بین کو یا ۔ ۔ بہ عرب ناحق عنما نعم سالہ جنگ ہیں دور بی سے میں میں میں میں کو یا ۔ ۔ بہ عرب ناحق عنما نعم سالہ جنگ ہیں کہ بیا سے کہ اس بترین کو یا ۔ ۔ بہ عرب ناحق عنما نعم سالہ جنگ ہیں کہ بیا تھا دی کہ بیا تھا ۔ اور ۔ سو میں امرین کو یا ۔ ۔ بہ عرب ناحق عنما نعم سالہ جنگ ہیں کے دیس بیا سے کہ بیا تھا ۔ اور ۔ سو میں امرین کو یا ۔ ۔ بہ عرب ناحق عنما نعم سالہ جنگ ہیں کو یا ۔ ۔ بہ عرب ناحق عنما نعم سے کھوں کی کے دور کی اس کی کھوں کی کے دور کی کھوں کی کھوں کے دور کیا گیا ہے کہ اور ۔ سو میں امرین کو یا ۔ ۔ بہ عرب ناحق عنما نعم سالہ جنگ ہی کہ کو تھا کہ کو بھوں کی کھوں کی کھوں کی کا کو کو کیا گیا ہے کہ کو بھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو ک

العصاكاامبرچوسلیمان سابق امیسر کاجانشین تفا برای کر و نسستودی طاقت برگله آور مئوا و و ه این ساتندایی گئیس اس کے اور مئوا و و ه این ساتندایی قصار و بین انتعال کی گئیس اس کے ساتندایی قیم کی گاری بھی جی جس پر تبیش سیاسیا بی بیٹھ کر بیک و ترین شہر کی فصیل برگله اور پرسکتے سے بنی کے بعض کے امیس مرکو یا و و در سازو سامان شکست ہوئی اور وه مغموم و تعزون اپنے علاقت کو دائیس بڑا ۔ پھراس نے اور زیا وہ تورسازو سامان اپنے بیٹے سعد دول کو جامر برگار کے بعض ایک ایس سے اور زیا وہ تورسازو سامان اپنے بیٹے سعد دول کو جامر برگار کے بیلئے بھیجا یہ بیکن وہ بھی شکست کھا کرنا کام مجرا اور توب خانہ مخالی کی نذر کرناگیا اس طرح براس نے ایک عملہ بریدہ پر تھی کیا جس میں بھائے سے شکست ہوئی دیکن اس سعود کو بھی ایک انتقاد اور شائم کی ایک میں کی ایک انتقاد آور سے شیئے بی بافیول کی سرکو نی کہائے مکام کی داور کی کہائے میں اس کی سرکو نی کہائے موالی کی دول کے بیائی بول کی کہائے میں کی ایک کو ایک کو دول کی کہائے میں اس کو بی کہائے میں کی ایک کو دول کے کہائے کرنے کی کہائے کی کہائے کرنے کی کہائے کو دول کی کہائے کرنے کیا تھا ۔ آئے دول کی کہائے کو دول کی کہائے کرنے کا تھا ۔ آئے دول کی کہائے کو دول کی کو دول کی کہائے کو دول کی دول

متخذا بن سعير د كانتهال سُناكا كالمثلث بنوا اوراس كالبنيام بالعزيز جانشبين مجوا بإسب سكة

ت میں بربڑامستنعدمجا برنھا خودامیہ بھونے پرسال میں بچھے کیومزنر بغور وات کر ماریا بسکن اس ہے ہی زیادہ گرم بوش نابت ہو اس نے اپنے والدکی اجازت کے بغیر خیف مان معلى <u>رحملے كئے او فراں م</u>رارات مقد شهر كوتهر وبالاكروبا - لوٹ وغارت كالوك<u>ية ج</u>سمار ان مقامات پرایل نجد کی طرف سیبید بداعتدالیان اورگستاخیا*ن سرز دیونس سین ۱۸ مایان ۱۳۱۸* انجري مين ايك شيعه درهبيس آيا ١٠ ورجب كملطان عبدالعزيز مسجدين نماز برص رماتها اس كو سعور ببندره بيس مبيثية البيغ والدكاجانشين فراريا جبكائفا جينا سجه مخذابن عبدالوماب كي مدداور كے دوبارہ اتخاب سے سعودا مام بخافرار پایا . شیخ محرعبدالوہاب ابتك زندہ تفے۔ اور سعود بن والعزيزكي كارنام اورايغ معتقدات كى اشاعت كوروزا فمزول نزفى يرد ديكهر رسي تنفي ما بهجود ب کے دورو دراز صوبوں پر نزکتا زیاں کیں ۱ درائنی سلطنت کو وسیع کیا۔ وہ بس اور مه الكرعمان المحصاا ورشمّارتك بهنجا-آخر كاركماث مثرمين ويجينيت فانتح مَّه مكوريس داخل موكيانيك نتیخ محمد بن عبدالو ماب اس دافعه سه دس برس مبیشتر بینی *لای مهٔ بمطابق سان تاله بهجری می* فور شبخ مِرِّين سعود کی پيلي لاقات کے بعد دفات نک پورے بچاس برس کاعرصہ درعیہ ہیں ہے۔ عرصه بن درعبه مذهرت مجد ملكه لورس عرب من منب سے بڑا شهر بروگیا ۔ شیخ اپنی زندگی کے آخ اں ہمت دروش کے ساتھ اپنے خیالات کی اشاوت کرتے رہے ۔ بشخ الاسلام کی میٹرین اح ونظیم کا کام کرتے رہے اور مذہبی تعلیم وندر سے جاری رھی گردونواح کے شہرول فريول اورفنانل مين البيني فارغ التحصيل طلسا كوتبليغ كى غرض سي بيجاكرت نفق شیخ - اماصل حمد من شبال کی فقد کے فائل تھے وا درا ماصل بن نیمبیدا درا میں فیتم کے فیالات کے سخت مدّاح مضامًا التياملة كاصل الاصول قرآن كوبانت تصيبان تك ان كاديكرا مُترحنذالت عليهم س أنفاق دائي متفا- وم مجني فرآن كومي اصل سلام متحقة تقع سكين فرآن كي نفسيرا ورنصر سح اورا مائل كے ارب من اقتماد سافتلات كرنے تھے۔ قران کے بعد درجہ احادیث وسنت رسول الله علیالصلوۃ داسلام کاسے امام احمدین صن

نے صرف اُن اعادیث کو صبیح اور معنبر تسیایم کیا ہے جو کہ صحاح سے تقدیم ہوایک کتاب ہیں مرقوم ہیں ۔ اسی بنا پرائمپول نے اپنی کتاب موطا الله کا حینبر کی تقی ، امام ابن تیمبیکی منبلی سے شیخ محمد بن عبدالو باب بھی اپنے آپ کو عنبلی کہلات مخفی ۔ ایس کے بہا نامنا سب خیال کرتے ہیں۔
مخفی آج کل کے بہت سے روشن خیال و با بی اپنے آپ کو عنبلی ہی کہلا نامنا سب خیال کرتے ہیں۔
اس کتاب کا مفصد و با بی اور دیگر مذا ہم ب کامواز مذکر نا نہیں ہے ، اسلے شخ محمد بیانی خبر بی خیال ہوا ب کے مقائد کی مفصل و شرح کے مفیدت بیال نہیں کی گئی . مذہمی ان برنقد و تبصر و کیا گیا ہے بسلطا ن عبدالعزیز این سعود کے حالات زندگی سمجھنے کیئے محمد بیان عبدالو باب کے سوانے حیات اور تخریک کے و با بیت کا مختصر و کرنا گزیر ہے ۔ اسلئے اختر عمال کے ساتھ شیخ کے حالات زندگی تعلیم ندکر دوئے گئے و با بیت کا مختصر و کرنا گزیر ہے ۔ اسلئے اختر میان مور خانہ و با نت کو قائم رکھا گیا ہے ۔

## ما ما دان معود کی سیاسی زندگی بایک ای نظر

تبیعطے باب بی اس نظریہ کی ایک علی مثال کا ذکر آجیکا ہے۔ کی عرب بیں کو ٹی سلطنت مذہبی بنیادوں کے بغیر برت تک فائم نہیں رہ گئی بختھ اُ پیکہا جا سکتا ہے۔ کیسلطنت کے فیام کے لئے کم از کر آجی بنیادوں کے بغیر بردن تک فرورت ہے۔ مذہبی جوش بسیاسی تدتر اورا نتھا دی فلاح - اس باب بیال ہوگا کر فعا ندان سعود کے وورا ول کے زوال کا سبب نہ تو عصبیت نرم بی کا فقدان تھا۔ اور مذہبی حکم الول کی نالا تبقی ۔ بلکت بابی و بربا وی کا بڑا سبب بیکھا۔ کر سعودی فرا مزوا اقتصادی مشکلات کا حل گلاش مذکر سکے بتھے۔ ا

گذشته باب میں بیان ہودیکا ہے۔ کہ ابتدائی ایّام میں وراوں نے بیٹنے محد بن عبدالوہاب کی دعوتِ اصلاح وا نباعِ سنّت کو رِنظر استخسال مذو مکھا بسیکن تحریک و ما بیت کے سب سے بڑے توجین

بلاشك وشبترك نف عام طور ثر علوم ہے كه أس زمان ميں تركول كاسياسي اقتدار لور يعرب برفام تھا۔ اور حرمین الشّریفین کے فاوم تھی اس دفت نزک ہی تھے معلوم ہوناہے کرنزکوں نے دعوت وبابیت کے مقاصدا درا ہمیت کو شمھنے کی زحمت گوار اہی ندکی تقی ۔ ورنہ ظامرہے کاس قدرشد مید اختلافات ببدا منہونے جو بعدمیں وافعی ہوئے . ترک اس قدر گہرے جبود کو کون میں گھرہے ہوئے تھے . راصلاح وترقی کی ہردون آن کے لئے سویان روح ہرجاتی تقی۔ دہ بالعموم تن آساتی اور آرام کوشی کی زندگی سبسرکریت سنتے اور شریعیت /سلامید کی پُوری متا بعث نہیں کرتے کتھے بہرکیوٹ انہیں شیخ محترين عبدالوباب كي ذات دروعوث سے شخت خصورت ب اس كئي تفي -اورانهوں في كوردنام لرنانشروع كرويا تفاكه وه ايك نيا مذهب فالمم كرنا چاہتے ہيں. شخ كے متابعين كوست اوّل نزکوں نے ویا بی کے نام سے مشہورکیا۔ انفاق کی بات ہے کہ گواس کا گراہ کن فہوم زائل موجیکا سک ات تک ال لوگوں کا نام بھی ہے۔ وا قعدبدے كرزكوں نے و مانى نام فلط طور ركور كي خفاء بننخ كسى نئے ذمر كي البخواشا ب كرت ت عقد و وابني استعداد كي مطابي قران وسنّن سي مطالب ومقاصد إفذ كرت تصفاور لوگروسلف صالحبین کی متابعت کی تعلیم دینے <u>تنفے بیکن دیا کی بیونکہ اکھ</u>ا بیروی اورجا ہل **رہ** سے اس لئے رفندرفنداس فذر تنعصب ہو گئے کرنزک مسلمان کی جان لینے کومین ٹواب اور فدمنے دین دبانتے تھے عام مسلما ٹول کومٹنیک سمجھتے تھے اور اُن کے قلات جنگ دبیکارکو جہاد کہنے تھے سنحركي وبإبين ف تفور يه بي عرصين انني نزفي كرلى كداحدين سعيد نزرلون مكرف سناندن علمائے دبن سے وہا بول کی تعلیم کے متعلق من کار میں فتوے طلب کئے ۔استفالطلب امور ١١١ كمباويا بيول كي عليم مدعت وضلالت سن ربن كيامفارومزارات تعمير ناجائزے-ما الماريس كيرمتم على واللغ مصركي وعوت برعلمان كرام كاابك عظيم احتماع بروا قرا اموروُسی مصے جوا دُیر بیان ہو شکے ہیں۔مشاشخ وا کابرین دُین نے قرآن اور صحاح سنّا

كى رُوسے بانفاق كئے بيفتوى دباكه دہا بى مرب كاكوئى عفيده اس كاسلام كے معنقدات كبخلات الم سام كے معنقدات كبخلات الم سب بعض لوگ بيهان مك كہرگذرہ كراگر دہا في تعليم وہری ہے بوائنہ بيں اس اجتماع بيں بنائى گئى ہے . تورُه خودسب سے بڑے دہا ہی ہیں ۔

سیکن ترکول نے اس فتولی کی پرواہ ندگی ۔اگرو ہا لی تعلیم عام ہوجاتی ٹولا کھوں انسانوں کی ہل جوئی اور عیش طلبی ہیں فرق آتا۔ ترک بہت تور مخالفت پر ڈیٹے دہے۔ بیٹے محمّر بن عمیالو ہا ب کی وقات کے زمانے تک دّہ بیٹی ہوئی کئے گئے گئے گئے گئے کہ بینچے و بنیادسے کچل دیا جائے۔

شرع بين مخدابن سعود نجد كاسب سے برائيس نہيں تھا يمكن اُس نے خدبول ميں ايسا مذہبی جن بيداكر دياكسعورى سلطنت نے قرب و جوار كے علاقوں كوفت كر كے تخريك و ہابيت كو زور دينا شرع كر ديا۔

عبدالعنز پرنے جو باپ کی بجائے طالعالہ ہیں جانشین بڑوا سخد کے تمام فبائل کو اینے نظین ارلیا۔اس کے بعد دو مجازی طرف متو قبر بڑا۔ فالب تمریون کہ خدیوں کی زباد نیوں کو مرداشت نہ کہ سکتے تقریر اولا میں مجازا در سخد کی جنگ نثر عرع موٹی جس کا اختشام ایک طویل عرصہ کے بعد وہا بیوں کی نتے ہر ٹڑوا۔

مجازے واقعات سے ترک بھی جو کتے ہوگئے۔ انہوں نے عوالا تیس تفوینی کی فیادت ہیں ایک عظیم اشکر جمع کیا۔ بیرفوج الحصاپر حملہ ورہوئی۔ وہا بیوں نے بڑی جوانم دی سے متفا بلد کیا ۔ ترک پسیا ہوگئے۔ اور چیٹے میں کیسلئے صلح کامعا نہ ہوگیا۔

لیکن و پابیول نے عمر تشکنی کی ۱۰ ورا بتدائی کامیا بی کے نسشہ میں بصرہ کے اطارت برجہ ٹرصہ و وڑے اور عراق سے جورا سننے حجاز کوجانے نئے مسدود کردئے بحجاز کے ہوگوں کی بیبل معانش بھیشہ سے حجاج کی آمدنی پرہے جب عراق سے حاجہ نگی آمدور فت جانئی رہی ۔ ترججاز اول کوشد بدیالی نفصا ہُوا . فالب تر نوٹ کم این اوراسوقت کی ترکی حکومت کی کمزوری سے آگاہ نئے۔ اُنہوں نے باوم مجبُوری عبدالعزیز بن محدّین سعود سے ایسام عاہدہ کرلیا جس سے جاج کی آمدور فرنٹ میں فرق نشائے۔

ىكىن دىم ئى ئىنچائىندا درفتۇ ھارت كىنشەمىن ئۇرىخى ئانىمۇل ئىداب تاكىم رائىمىن كورنىكىت كائىندىد دىكىمانىما قىرىپ دىوار بركىرىشىمىن كىرىندا درىرسىدە بىرسىدىلا قول كوكورش ماركرنىما ۋىمر بادىت

، ناظرین کومعلوم ہے کہ فرات کے ساحلی علاقوں میں کئی سورس سے شیعوں کی کثیر آبادی اِق میں شبیعہ عصر کی کشرت تھی اوراب ایک ہے و یا بیول کوسٹیول سے تو نفرت ہی تھی سیکن شبعوا يا اورحضرت امام حسبين علب كتالم كم مقدس مزاركومنه وم كرديا كرملامعلَّه كي نهته س بسندآبادی کا بیشتر حصنه بلانصور تهر زینج کردیا کر ملائے معلی سے بھرو نک کا تمام علاقہ خاک وكردبا كردارون رويهيكامال داسباب أوط لبيا فنتسنة ناتار كيربعدع ان من ايسا ظلمه وفسا كجهمي منه انتها ۔ ونیا بھے کے مسلمانوں میں ماتم کی صفیر بھے گئیں ۔ بیکن درعبہ نجد کے دارانسلطنت میں اب دیا ہوں نے شریعی نمالب سے جی عہد شکنی کی۔ بٹدر کا دما لی بربلا در قبیضہ کرلیا جالی بدو د محازمین شریعی ملکیت نفی اقتباج نا کام ثنا بن اثوا و مانی حبنگ کے خوا ہاں تھے نا قا بل بول نرطس بش بومرف حفيرا در كمزور شمن بي سليم كرسكنا نفاء سعود تواس وقت رسوائے عالم ہو حیاتھا جہاز کی طوت بڑھا اور مگے ہاتھوں طالیت پر قابض ہوگیا اورو ہاں سے گرد ونواح بیں انواج بھیجنے لگا بٹریوٹ کے پاس کوئی فابل ذکرفوج سے تفی مقابله کی ناب ندلاکرهته ه حلالگیا ابر بل تلنه ایمین سعود بلامزاحست مکه مکرمه مین داخل مو د یا بی ترن سے اُد صار کھائے بیٹے تھے کہ اصل اصلاح کر سے کہجائیگی اور سردہ چیز جسمیں کھڈڑ<sup>ک</sup> كاشائبها ياجاتابو فناكرد يجأنيكي جينا سخيداب منفترس مزارات توثر بجود ديشے كئے۔ زيارت كا ہول ى بيخرمتى كى گئى. درم كعب كے فلات بھالا دئے گئے ۔ دما ببول كے معنقدات كے مطابق حس قار شعائر یا رسومات قرآن دستنت کے خلات تقیس کیلٹٹ ممنوع قرار دی گئیں . مَّهُ مُرَّمُهُ كَي فَتَحْ كَے بعد ولم لِي شَمَال كى طرب بوھے جده كامحاصره كيا گيا . شريف غالب نے جانفشانى سے دف كرمنفا ماركىيا - مدييزمتنور ويس بھي و بابيوں كامنفا ملركىياكىيا-سر زوم براند المديك كاوا تعدب كيوب العزيز طهركي نمازيين امامت كرريا تفا كرمفند بوا بخص آگے مطرحا - اوری العدرنے سینین شخر کھونب دیا۔ بٹیخص شبعہ تھا۔ دوبرس میشنراس۔ بال كريلامعتى من نهز تيني كئي كئي عند أينحص انتفام كي فرض منه ورعبه آيا-اورووبري لك

د با بی بنا مناسب بو نع کی تاک بیس سگار با موقع فینیمت جان کردادکر دبا عبدالعزیز عدم سیطان برند موسکا دو با بیول نے فائل کو زند و مبلاد با بیکن وه انتقام لیچکا تفاء اور طلم و فساد کے بانی کورت کی گهری نین رسلاج کا نفاء اس واقعه سے ظام برہو تاہے کہ اس وقت مسلمانان عالم د با بیو بھی حرکات کوس نگاہ ہے د بیکھنے تھے۔

موت کے وقت عبدالعزیز کی تمریم برس کی تقی اس کے عہد کی اکثر فقو مات اسکے بیلے سعود کے ہاتھ فقو مات اسکے بیلے سعود کے ہاتھ پر ہوئی تفیس جناسپے سعود کے ہاتھ پر ہوئی تفیس جناسپے سعود باپ کی حکمہ شخت نستین مہوا۔ اس کے عبدیں دہائی فتو مات کاسلسلہ برا برقائم رہا جانے تھال سے امریکو مات بر اگر العرب مجدول کی حکومت بس آگیا عرب کا مشد فی ساحل بھی آن کے قبضہ بیس تھا بھر بن بھی فتح ہوگیا بین کے سواسارا ملک بطیب فاطر با بدام مجبوری و ما بی ہوگیا شفا۔

اس وقت جمکساداعرب نزی عکومت سے علاجدہ ہوئیکا عثمانی سلطان کوئی اپنے فائین کا خیال ہر اہموار ہور ہوئی اپنے فائین کا خیال ہر اہموار ہور ہوئی علی میں مشرق کی فیرقا کے خواب دیا ہور ہوئی جنا ہے والا ہی سے بولی کوئیں۔ کوئیس کائی ۔ وہ سمجھتا تھا۔ کہ پہتی کی اس نے نفیش مالات کی غرض سے کہ کو اس نے نفیش مالات کی غرض سے کیلئے سبتر راہ ہوگی جنا ہے تاریخی مواد سے بداہ رخا ہوں کے مالات کی غرض سے بغداد کے فراس کی فسل کو فاص طور پر تقر کہا تھا۔ سلطان دوم اہمی فور وفکریں ہی تھا کہ نواج نفید کی نفوش ہی تھا۔ نواج کے مقدس مقامات پر بھر کورش کی۔ ابر بل کا نواج عیس خوت اشرف کا محاص وکر لیا۔ نامائی کی دیا تھا۔ سالطان دوم ابھی فور وفکریں ہی تھا کہ نواج کی تقدس شہر فتح نہ ہوسکا استقام کے طور پر نجد بول نے والی نے والی استفام کے طور پر نجد بول کا بی اور ملب کو فتح کر لیا شام ہولی ہو استفام کے طور پر نجد بول کا فول کو فتح کر لیا شام ہولی ہو استفام کے مور اب کی بیمان شکنی میں طاق ہے والی نواج استفام کے مور ابنی کی مور ان ناک جو کہ وشتی سے صوف دوران کی کے اور جو دو بار بول کو لیسیا دکر سکی معلوم ہو نا تھا۔ کر ترک اس بلائے مرم کے سامنے کہا خوالات میں موران موران کی کی خوالات کی کہا نام استفام کے مور ابنی کی مورد دی کا اظہار ندگیا تھا۔ ترک اس خوالات کی موران کی خوالات میں وہا میول کو لیسی کو دوری کا اظہار ندگیا تھا۔ ترک اس بلائے مرم کے سامنے میں ابنی کو دوری کا اظہار ندگیا تھا۔ ترک اس بلائے مرم کے سامنے میں ابنی کو دوری کا اظہار ندگیا تھا۔ ترک اس باندا تھا۔ تو میں باندا تھا۔ ترک اس باندا تھا۔ تو میا تو کو اس باندا تھا۔ تو ک تو کی تو کو کی تو کو کی تو کو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کو کی تو کو کی تو کی ت

خرب کی جانب مصر کی را ہ سے نزک حکم آ ور ہوسکتے تھے۔ تزکی ا پاشا فدبوم هر کے نام فرمان صادر کیا کہ پاشائے موصوف مجاز برحملہ کرے ۔ اور حرمین انشانیوین کوننڈ بنید سے سنجات ولائے . یا شائے موصوت برائے نام تو ترکی کا با جگذار حکم ان تھا۔ سیکن عملاً کا ال طور پر نے میں خود ملولین مصر کے بارے میں متفکر رہنا تھا جنا پیداول آول تو تعمیل ئے میں بس رہیش کر نار مال بیکن جب مصر کے تمام خر<u>خت</u> مرٹ میکے ۔ اورامس کی جیٹیت عِلَى نُواْسِي مِي بيك كرشمه دو كارديني خدمت كے علادہ فتح حجاز كاشو ق بيدا مُوا- ا المائرين ليف عطي طوسون بإشاكي فيادت بس مجازر حملا بھیجا ماس فیرج میں نفریباً المحسونر کی رسا ہے کے جوان اور دوسزار البانوی منقے۔طوسون م بطرف برصا بیکن اس مقدّس شهرکو<del>ر ۱۸۱۷ ک</del>ے اوا خرتک فنے ندکرسکا اس کے لبعد تو وكرتمه اورطاليت بفي فنح بموكث بسكن سعوداعظم برابرميقا بليرة ثاربا راس وقت محدعلي بإشاخوه نوج کی تیادت کیلئے جازیں آگیا. طرابہ کے مقام پرجو نجد دھجاز کی سرعد پر واقعہے۔ اورجو لعد ورمقام بروا يسعوداعظم في متم على ياشا كوشكست فاش دى يسامل فركا ی سعودمرگیا۔اس کی دفات کے ساتھری کالی ہے کہ سعود بڑا قانتے گزراہے اس نے قریب قریب سالے عرب وفتح كرليا نفعا اوزفرب وجوارك علاقول كوجي كهول كرتا خت وتاراج كبيا نفها يسكن اس كي موت متخدعلی بإنشانے طراب کے منفاصر پشکست اُلحھا نیکے بعد دیا بیوں کے جوش وخروش کو دھیکا معال على زرومال كے ذریعے سے بروبول كو اپنے سائفہ الالیا۔ بدید وى حال ہى میں جبراً و ما بی کٹے گئے تنے بیدلوگ دولت کے لا لیج میں ہرونت بیو فا ٹی کرنے کیلئے تیار رہتے ہیں جہا ہو انعام واكرام ك لالج مين جون ورجون محمد على ياشاكى افواج مين شامل بوت كفي ساماري بوصال کے مقام برجوط الف کے قریب ہی ایک مختصرا گاؤں ہے محمد علی یا شانے و مابوں دى جس ميں د مإيى طافت كا غاته مركب عبدالشد سعود اعظم كا جانشين بواتھا ن و با بی عکومت کوبر بادی سے بیانه سکا. طوسون بے صوبہ فاسم کی طرف بڑھنا گیا۔ اور

ہاں کے صدر رتفام راس کو فتح کر لیا . و ما بیوں کے وفاوار قبائل اطاعت سے بھر <u>گئے م</u>جبوراً ا بدالتندن قلح وامن كابيغام بجيجاء وراخركار عارضي صلح موكني. صحائی منگ کی ایک خصوصتیت بھی ہے کہ اگرا یک فعدارا اُی نروع ہوجائے ۔ تو مدت کا بندنهبي بوني جينا سخيه محدعلي بإنشائي عبدالله سيرصلخ نوكرلي بيكن منشاومحض ببرتفعا كدمهشه لئے دیا بیول کا فلع فمع کردیا جائے جینا بچہ <u>هام ایم بین پیر</u>ننگ شروع ہوگئی اے محرّعلی یا شا كاد دمرا ببياا براهيم پانته جولاكين أورمشه بهور ومعروت جرنيل تقايسيه سالار مقرر بؤايتركي مصري فوجوں کی میغارد کھیکوب کے بہت سے قبائل حملہ آوروں سے ل گئے چنا پند باری باری مط علبيه حرب وغيرون وبإبيل كاطاعت جيواري وبإبي فرميس مختلف مغامات برمز بمبت كطا رسیا ہوئیں جملہ وروں نے ایک ایک کرکے وم بی سلطنت کے تمام علاقے جین لئے بہال يهم الملية من درعيه دارانسلطنت بركهي فبيضه كرنسا مجيُّور موكرام يرسرانك ني المينيِّة بْ فَانْخين العجوالي كبياء أننبول نے درعيد كونيا و زېر با وكر ديا۔ المبرعب الله كواسير كركے يملے قا سره مهيجا كيا ي فسطنطند متحد على بإشاف عثماني سلطان كے حضور ميں سفارش كى كدا مبرعبدالله كى جائ خشى كم وى جائے يبكن تركول في سلطان كے عكم كے مطابق مجمع عام كے روبر وامير عبداللہ كوسجدايا صفح لیے وک میں بڑی ذات سے نہم نیج کیا -اس طرح بروبل بی سلطنت کے پہلے دور کا فائمہ ہوا۔ اس وفت خریمی حجاز کی طرح مصر کاایک با جگرزار مشوبه بوگیا تفار و بابیت کی تحریک فاک یا ہ کروی گئی تنفی بیکن اس میں کچھٹر ارسے ابھی یا قبی تقے اور شنعل ہونے کیلئے مساعد لے منتظر متے امبر عباللہ کے مارے مانے کے کئی برس بعد تخدیس مصری حکومت کے خلاف وات كي أك بعظركي - رباض ميں جومصري نشكرموجو و رنفا - باغبول كي تلوار نے أسے تھ كانے سگا بالماری بالميرع بالتدكم يبيشام يبزركي في مصرلول كوسنجد يسي نكال باسرك بإ-ا در فودنجد-الحصاا در مِمان کا امیرین کیا بیکن امیزنرکی کی اس عکومت کو دیا بی سلطنت نہیں کہا جاسکتا کیونگام تركى مصركوخراج اداكبياكر تانتفا وبإبيون كحقبتي طانت وسطوت كايبشنر بي فاننه برِّيكا تفاءاب فايذ حنَّا يمعي تُمروُّع وئی سعودی خاندان کے افراد آبس میں لغض وعنا دکرنے لگے بیوں کہنا جائے کہ برزوال تخط

لی برتزیں مثال تنی بیکن ان تمام باتوں کے باوجو دنیصل کے عہد میں جو کہ امیر ترکی کا لاکا تھا بھر و بابول كى عكومت بى جان كى دمق بيدا بوكى. امرفيصل نزكى كابيا المستاملة مب الحصاكا نظم دنسق كررما تفا كمشعرى بن عبدالرجين نے جوکہ خاندان سعود کا ہمجند تضارام فیصل کی غیر حاضری سے فائدہ اُ مٹھا کر بغادت کی اور ترکواکی سائصه ملاكراميرتركي كوقتل كرويا المينويصل كوبيحدر بخبطوا ورباطن مين دابس آكر قريباد ومهينه بعدمشوري كاغابته كرويا واس كاروائي ميها يكشخص عبدالله ابن رمشيدنا مي فيصل كادست يكرن تھا فیصل نے اس کی فدمات سے خوش ہوکرہا ہل کی صوبہ داری اس کے حوالہ کر دی بٹیخفس مائل كے مشہور خاندان رشيد كامورث تھا۔اس خاندان كى حكومت فيرفتدون انتى ترقى كى کہ انبیابویں صدی عیسوی کے آخری حصتہ میں عرب بھر بیں کو کی حکمران سطوت واقت ارتیال ل المينيصل كيوتوسلطنت كاندر وني معاملات كي اصلاح بين شغول ريا كيُّماس كي نیّن کھی مصری حکومت کے ماتحت رہنے کی ندکھی اسلنے سالہا سال تک اس نے مصر کو خراج اداندكيا -اس وفت كى مصري حكومت مين البحى طاقت باقى تقى مصريول في موسم الم اس المغرجيل برعلها ورموكراً سے اپنے مئیں حوالے كرف پرمجبوركيا - اوراس كے خاندان كو بغادت اور رکشی ہے اجنناب کرنے کا سبن سکھا نے کیلئے انہول نے جبل کوقاہر ویٹھا ویا اس کے بعدمهركي طرف سے براہ راست بخيرك والى مفرر موتے ہے البت كيم كيم مصلحت كے لحاظ سطاندان سعود كريعض فراديمي خيرك صوب وار مقرركر دفي كيد طلامله بربغ فيصل فاسره كيم مجسس سنه بعاك بمكلة اورات سي رياض كالميرين كيا بع الال اس في ابني عكومت كو يهرعمان المصاقات اسم ورهبل شمارتك وسبع كرابيا حفيقت مين بيرام عظيم شخصیبت رکھتا تفا اورگو و ما بی سلطنت ببتی ہلی سان بان پیدا پذکرسکا بیکن اپنی وفات تک بڑی كاميابى سے مكمارتى كرتا رہا۔اس كى موت منا اللہ اللہ واقع ہوتى۔ فبصل كي بعداس كابيناعب التنشخ ف نشين سراء بنيخف كبين خصائل ركفتا نقا ادر نفرت و خفارت كى نكاه سنة وكيها جا نا نفاياس كے معانى سعود في الممارة من استى تاروما-اور خودامبرین بیشا بیکن فاردنگی کے سلسلے بین صوبجات قاسم اورجبل شمارت و ما بی کافوا بال تفا حالانگر معزول شدہ عبداللہ نجلائی بیس بیشن چا ہتا تھا۔ وہ سعود سے انتقام لینے کافوا بال تفا حالانگر فتمانی نزک آبا وُاجداد کے وقت سے سعودی فاندان کے مخالف تھے بیکن عبداللہ نے انتقام کے مذہوم جڈ بہ کے ماشحت ترکول سے کمک طلب کی ترکول نے بوقعہ کو نمیس نے مانا۔ درعبراللہ کواپٹی طوٹ سے جُد کاوالی فرار دیکراس کی مروکیلئے ایک ہم تبار کی ، درصوب الحصاکوفتے کر لبا۔ سعود ترکول سے مقابلہ کی طافت نے رکھنا تھا بیا جاتے ہیں اس نے ترکول سے مقاہمت بیدا کرنے کیلئے اپنے کھا ٹی عبدالرجل کو بغداد کہ جاترک سعود کی بیش قدی سے فوش توکیا ہوئے۔ اگل طا

سعود محکی کی مرگیا اور معزول شده عبدالتا اسی بجائے اور نگ نشین بڑا عبدالتد آخذ برس حکومت کرتار م بسیکن فرمانروائی کی بوری صلاحیت ندرکھتا تھا سعود کے دونول سبیٹے محمدادر سعوداس سے حسد رکھتے تھے ۔ اور فقنہ وفساد بریا رکھتے تھے ۔ آخر کا راکنہونے اسکو شخت سے آٹار کر قد دکر دما ۔

ہے بیکن جنوری <sup>۱۸۹۱</sup> بزمیں محد بن رشید نے بریدہ کے منفام پر سعودی افواج کوشکسٹ فاش دی. ا درمزيد كوشمالي كيلغ رياض دارالسلطنت كي طوت برها. و فركار عبد الرحمان في محسوس كميا كدده ابن رشيد سي مقابلة بين كرسكتا اس لله وه ابل و بال کونیکرا ندرون عرب سے چلا ۔ اور مترت مک صحوانور دی کرنے کے بعد والے کویت کے ہاں جا رینا مگذین موگیا۔اس فاندان کے بعض افراد فیدو کرما کی منبیات کئے عبدالرحل کی جلاوطنی کے فصّل حالات على إب بن تلميند كروث كثّ بن -مندرجه بالاوافعات سے ظاہر ہوگا کہ ابن سعودکو کس فیسم کی روایات ورشیس ملی تفیس اور س نے کس فسم کے ماحول میں برورش یا ٹی گفی اس ڈیٹر ھسوبرس کے عرصہ ہیں اندرون وب میں منعتد دانقلابات ظهور پذیر بهوشے -ایک طرف مزمهی حوش وخروش و راصلاح وا خلان کی وحب آ فرین کیقیب کفی دوسری طرف جنگ دیریار لوث مارا ورفتل دغارت کے مناظر من ظامرے لماس فسهم كے حواوث وكوائف ميں استنفلال واستحكام سلطنت كا توكمبا ذكر دسني اوراخلاقي توازن ممى كيس فالمره سكتا تفار



عرب کے دوربدبدگی این سمجھنے کیلئے یہ ضروری ہے۔ کروب میں مصرایوں کی حکومت کے مالات اختصارے بیان کردئے بائیں۔

وسربرا الماري ما المراهيم بإن درعيه بي فاتحان فينب سدداخل برا المعرى سياه في دابول كو مري المعرى سياه في دابول كو معدد منام كو مبدروى سعوط كه مسول ليا عبدالله كالترك المينة تنبي حوالد كرف سع ببلغ فاندان معين المراد من المراد و المرد و المراد و المرد و

موکرم صربینیچ ان کی جائب ادین صبط که انگینی بنهم کی فصبل گلادی گئی اس و صبیب مصری سیاه کی متنقد دوست کرد دانواح کے اسلاع میں بھیج دئے گئے فیطیت اور حفوت کے شہروں بڑھی مصربول نے فند خدر کر ایک اس کو میں مصربول نے فند خدر کر ایک اس کو میں ہوئے گئے فیاست اور حفوت کے شہروں بڑھی مصربول نے فند خدر کر ایک میں ہوئی ہوئی اس کے بعض حقی میں انگریزوں کے موالات کا کو در عربینی اور انہوں نے کہا ہوئی میں انگریزی حفوق کو در عربینی اور کر میں انگریزی حفوق کو تسلیم کر میں ہوئی کی ملاقات ہوئی کی ملاقات ہوئی کی ملاقات میں میں انگریزی حفوق کو تسلیم کر میں انگریزی حفوق کو تسلیم کی ان کار کردویا ۔

ابراصيم بإشانے فتوحات كے بعد ملك كے نظم ونسنى ميں خاص تبديلياں ركيس اس نے بخ ورمین میں ترک سیاہ صر درمتعین کر دہی لیکن عرب کا ہرایک حصتہ مقامی ٹیس کے ماسخت جیوز دیا سليح كرواليا يهكن حجازين منتظم حكومت كطرح والى كتى يمين بين تهام ععلاقہ میں ترکی فوج موجود مذاتھی۔ وہاں امام مہدی عبدالتٰدکو معمولی سے سالانہ خراج کرمعافی میں مہادیا گیا ہے دہیں امراصیم مایشا کی نگاہ انتخاب عیسو نیبر کے فدیم حکم اِن خاندان کے ایک فرومخلاب مريريي استخص وزكى سياه كى مدد الصخير كالهربناد باكيا يشخص بهن اسى فويول فآدى تفاراس فيهبت سخيرخوا موں كى جمعتنت التھى كرلى اور درعببہ كے تخلسنا نول كوآبا وكرني نے نگا بیکن گوا ملعبل یا شانزک افواج کی قائداعظم کی حیثیت سے ملک بین موجود تضایبکن کھی محران شعری مصبتول میں گھرگیا اور طرح کے فتنے اطرکھ اسے ہوئے -الحصاب مجداین عا خالدا ورشعرى عبدالشرك بهائى نے ورعيش بغاديس رياكيس ادائل المماريس آل عووس تركی نے ایک خوٹر بزبغاوت کی جس میں مخترا بن شعری جان سے ماراگیا مصری حکورت کی طریف فالدما شااسلعبل بإشاكي مدوكيلة بمعيجاكميا ببكن وه حالات برقائونه بإسكا نزكي درعبه سيحصاك ريأنو يبنجا اوروبال هي قدم ندجننه وبكيفكرسُدريس سيمونا برابصره بينجا اور دولوشي كي زندگي بسركرف نگا حلد نبی مخد کے مالات نے بیٹا کھا یا۔ اور ترکی موقعہ فنیمہ ت سمجھ کر تجدکو واپس اوٹ آیا۔ اور رباض میں جی ریاست قالم کرلی اس نے شہر میں ایک محل اور سے تعمیر کے قصیل ہوائی استے میں صبین ہے دا صفال ما شاکی مدد ک<u>بیلئے ب</u>ہنچا ابھی تک ریاص کی فصیل کمّل نہو ڈیتھی بتر کی نے محاصرہ میں گھ

جانابسندن كبا اوشهركوخالي كركي صحامين جلاكيا جسبين بصنيرزي شدّومدسے اسكانعاتب كميان كم اسكى نوج صحاب راسته كيول كئى- اوركرى اوربياس كى دجيت بالكل نباه بوگئى بېكى سېين بمائيول سمبدت بهج مكلاماس وأفعدك بعد تحمّر على بإشا والمليغ مصرينة جنوبي تجدكوز ربكيين ركصني ضال قبطعاً جعور دیا گواسکی افواج بعض شهرول میں بعد بربھی فابعش رہیں۔ اور حمیو ٹی حیوتی لۇتى رەپىي بىيكن ان كىموجودگى ا درىھى منا فىرت كا باعث بهو ئى . نز كى پھر باعض بەرقابىض بوگىباجۇ كمى اطاعت كرنے لگ گئے بيكن نبيلەمطبر كاشخ فيصل الدوليش اس كےعلانے كزنا فت تاراج ل کے برخلات کارواٹیال کوٹار بتانشا بختام لیڈس ترکی کی جیڈ ندربره گئی تھی کہ وہ صُمَویہ فاسم کو اپنے تسلط میں لے آیا تبین برس بعدائس نے فیائل شمار کی مدد را كے نبیلہ ٹی خالد کوشکسٹ فاش دیدی -اوراس صُوبہ کوئنی فتح کر لیا۔ خاندان سعود کا ایک حری این عبدالتی استان ۱۸۲۸ وس مصری مکورت کے زندان سے میاگ آیا تھا ترکی نے اسمِنفر كاحاكم مُقْرَركر دِيا مُصّابِكِن تَيْخْص اسعهدے بِرْفانع نبیس تصّا اور ما نفریا ڈل بڑھا ناچام ٹنا تھا. ترکی العصابين مصروب كارتفا كشعرى في مجاز كي بعض فيأل كي مروي اس كي فلات بغاوت بريا وی بلین اسکی مساعی بیکا زنابت ہوئیں ، ورٹز کی نے اسے فیدکر نیا ۔ ہمعیل پاشا ترکی سیسالالا ترکی کی طاقت کو کمزور کرنے کے درہے ہوا س<u>مام اسٹیس جبکہ ن</u>جدی سیاہ کا بیشتر حقتہ نزگی کے اور کے فیصل لی فعادت س الحصابیس تفاقه معیل یا شانے سازش کرکے ترکی کوفش کرا دیا۔ و دفود حکومت کرنے لگا جُونِي كذيصل كواس ها دننه كاعلم رئوا بليغاركزنا بنوار بإض كودايس آبا -أسيشهرس داخل بو<u>ن كبيائ</u> ف نا منان بري شعري جوكة كول كيل وتعير رياض كالمبرين بينا كفاء أسكى آمد ب خرافها مبدالته ابن رسند بھی اس وقت فیصل کے ہم کاب تھا۔ وہ جالیس جوانوں کوما تھ جیکے سے شہریں داخل ہوگیا۔ اورشھری کواپنے ہا تھے سے تنال کرویا فیصل شہر کے باسراننظار کھینج هری کے قتل کا حال ت<sup>ی</sup>ن کرشهر میں وافل ہوگیا اور باپ کی حکمہ ادر نگ نشبین ہوگیا ۔اس وا فعہ کے بعد میں ایٹ ابن رشبہ ما مل کا حاکم مقرر کرویا گیا۔ بعد ہیں شیخص اس مقام کا خودمختار حکم اِن اور عرب كا نامور رئيس شوا-س زمانے س مصری حکومت کی ترک سیا ہ طرح طرح کے مصائب میں منتلاتھی تج

کے عربی سامل پردن بدن انگریزا نے یا فول بمارہ سے جو بیٹیوٹ بھی مصری حکومت کاجواگردن سے تاریکے تھے جھازی مقدس سرزین کے علاوہ مصریول کی حکومت کہ بیس بھی با قاعدہ طور پڑھائم نہیں تھی بمصری حکومت کی بہر بھی با قاعدہ طور پڑھائم نہیں تھی بمصری حکومت نے بہر بھی بھی باین سرور کو کہ معظمہ کا نٹریون بوگریا تھا۔اس نے محتلال نہریں بنا کو بہری حدثود کھوا ہوا ،حرب کے تعبیل بیس بنا گزین ہوگی یا مصری حکومت کو بیا اور خود کھال کھوا ہوا ،حرب کے تعبیل بیس بنا مور و کربیا لیکن خواج تھا میں اور المحتاب کو بطور ترکیف نامز و کی کو بسیار نہا۔ اور اسکی بجائے تھا تربی عبدالمحتاب العون خواج تھا تھا و کو بیا ایکن کے بہلے کہ جس بھاڑ کا خود محتار بادشاہ بن بیری کھوا تھا ہوا ہو تھی بالمحتاب العون کو تربیل بھویں صدی کو تربیل بیر ہو تھا کہ بیری کو بھور کے بہلے کہ دیا پر محتار بادشاہ بن بیری تربیل محتال کے دیمیا پر محتار بادشاہ بن بیری تربیل محتال کے دیمیا پر محتار بادشاہ بن بیری تربیل محتال کے دیمیا پر محتار بادشاہ بن بیری تربیل محتال کے دیمیا پر محتار بادشاہ بن بیری تربیل محتال کے دیمیا پر محتار بادشاہ بیا بھوئی بیری تربیل محتار کی بیان شرویت سے کو بیری بیر المحتاب کا کو بالمحتاب کا کو بالمحتاب کی دیمی بیری تو تھی باشا کی و بسیم محملات بیری تربیل کا کو بالمحتاب کا کردیا۔

 کی اطاعت حاصل کڑیکا تھا جلیوی اینے مقصد میں کا میاب نہ ہُوا، اور نور شیدیا شاحسب سابق امن رہا ۔ بلکر مسلمائے کے آوافر میں دہلم پر جملہ آور ہُوا، اور صل کو عبور کر دیا۔ کہ ملک چھوڑ کر مصرکو چلا جائے ۔ اس وقت اندروان عرب اور بخے کے خاص و ما بی علانے میں خالد کا لجورا تستلط تھا۔ اب خور نزیبا با اس وقت اندروان عرب ترکی حیثیت فائم کر نیکی کوٹ مش کی بھرین پر جملہ کرنا جا ہما گھا۔ کہ انگریزی حکومت نے ایک واشت میں زبروست احتجاج کیا۔ اورانگریزی مداخلات کے خیال سے یا شا

اسیف ارادے سے بازر ہا۔

ناظرین کومعلوم ہے۔ کہ اندرون و کے اوک آزادی کے بیحد ولدادہ ہیں اور بیرونی مرافلات کا سے رہائی رنگ ہیں ہوں کہ اندرون و کے ایک اندائی کے بیعد ولدادہ ہیں اور بیرونی مرافلات کا دار و ملار ترکی اسپاہ پر ہے۔ نورہ اس سے بنطن ہوگئے۔ اسی زمانے ہیں عبداللہ این ایس نفونیان محداین سعود بائے اسکا نسام کی اولاد میں سے بنطن ہوگئے۔ اسی زمانے ہیں عبداللہ کے خلاف کی دوائی محال سے مالات کر اور ملک ہیں امن دوائی محال سے کہ مسلم الموجود کرئی۔ اور ملک ہیں امن دوائی محال محدال سعود ہوگیا ہے۔ کہ مسلم المحدید محدالہ کو ملاوطن ہونا پڑا فیصل سے کہ مسلم المحدید میں محدود محدالہ کو محل المحدید محدالہ کہ محال کر گئی ۔ اور ملک ہیں امن دوائی محال کر سے محدود کے اور مالی کا دوائی محال کر گئی محال کی کو مسلم کا دوئی سے معین کی محال کی کو محدود محدالہ کر ہونی کے اور مراح سے املاد کیلئے تیار ہوئے۔ اُنکے پاس محقول جمعیت موجود محق ۔ و و فیصل کا دوئی سے معین کر ہونی ہونی کے اور مراح کے اور مراح سے املاد کیلئے تیار ہوئے۔ اُنکے پاس محقول جمعیت موجود محت کوئی افلائی سے معین کے اور مراح کی کی دوائی آباد ہوں نے اور محل سے املاد کیلئے تیار ہوئے۔ اُنکے پاس محقول جمعیت موجود محت کی محال کا دوئی سے محت کے اور کی کا محت کی محال کی اور فیصل کے محال کا دوئی کے اور کی کا محت کی محال کی دوئی کا محت کی محال کی دوئی کی دوائی آباد ہوں کے اور کی کا محت کی محال کا دوئی کی دوائی کا دوئی کے دور کے بعد و محت کی کا دوئی کے دور کی کا محال کا دوئی کی دوائی کا دوئی کی دوائی کی

اب کی در فیصل نے تقریباً بھیسی برس شان و شوکت سے حکومت کی ابراصیم یا شا اس وفت شام میں حکم ان تفاء ورقمہ گی سے حکومت کرتا تھا بیکن اس ملک کے معاملات کیائے۔ ایسے سی تھے کہ وُوا نار ول عرب کے حالات کی طوٹ تو تبرنہیں دے سکتا تھا۔ فداو محمد علی یامث ضعیف التھ بہوگیا نفا اور صحوالے عرب پرشر تدوید ہے حکومت کر نیکا آہٹی عرب ڈھیلا پڑجیکا تھا عثمانی سلطنت اپنیم خاملات میں ہم منہم کے بھی۔اس لئے ترکی بامصری ما خلت کا کوئی برا مظامرہ فیبسل کے بقید عہد ہیں نہیں ہوا ،البند کمجھی کہجی خلافت عثمانیہ کے نام برنٹر لویٹ مَلّہ خیب سے بھڑپ کرلیا کرنا تھا۔

فبیصل کی ریاست اس کے آبا دُاجدا دکی ملکت کے مقابلہ میں ہمہت مختصر تھی لیکن اسیں بڑی خوبی پیتھی کوگل آبا دی خالص و ہا ہی معتقدات رکھتی تھی اور بدمذہبی پاکسجہتی استحکام ریاست کا باعث تھی جینا پنج ذبیصل کے دوران حکومت میں امن وامان فائم رہا علوم وفنون کا چرچا ہوگیا۔ صنعت درفیت میں ترقی ہوئی۔

قبیصل من است است المست المحصاا ورحوف مها رز قطیعت جبیل اور عقیر کے ساملی شہراز سرنو انتخار کئے بنی فالداور عجمان نے اُسکی اطاعت قبول کرلی اس کے بعداس نے اپنی توجہ صوبة آنم کی طرن المبدول کی بہال کی ہرایا ہے۔ بنی کا علیحہ المبای المبین المبین المیں سے محتملی باشا و استقراف کرنے ہے بعد کیدا گاند شہر کہاتی حکومت فائم کردی ناسم والوں نے شریعی کی باشا و استقراف مدوجا ہی بہال محتمل بن عون تقریباً تقریباً نور مختار ہو کیا تفایت کا جو اُلا تاریجیدی کا کتھا می باشا و استقراف کی طاقت شام ہیں تھی ہو گئی تھی بجائے اور نے بھی اطاعت کا جو اُلا تاریجیدی کتھا میں مصری عکومت کے بل پر وکی طاقت شام ہیں تھی محمومت کے کمزورا ورغیر مؤثر پڑجا نے سے بین اور عسیر جہ تقامی مال نہ بیا ہوگئے تقیم محمومت کے کمزورا ورغیر مؤثر پڑجا نے سے بین اور عسیر جہ تقامی کا کہا کہ است صوبیا میں شریعین محمود نہ بیائی مصری عکومت نے این الاثر قائم کرنے کی کوشش کی جو کا لئے میں شریعین محمود نہ بیائے نے تو بی پاشا اس فوج کا جرنیل تھا تو نہتی پاشا نے امام متو کا والے اور وادی تہام محبین بیجائے نے تو بی پاشا اس فوج کا جرنیل تھا تو نہتی پاشا نے امام متو کا والے سنعا کو بھی مورول کر دیا ۔ درا سے بھی ہوکہ کے ایک ایک اور شکھ شخب تھا۔ لیکن کچھے وصد بعد ربغا وی کھوٹے است کاریک کی موروں کے درا میں کہا کی موروں کے موروں کے بیائی کو موروں کے بیائی کچھے وصد بعد ربغا وی کھوٹے استحار کی بھی موروں کے درا میں کہا کہ موروں کے درا ورز کی جو بھی تاکہ اور کی تھا کے استحار کی بھی استحار کی جو نے بیائی کھوٹے کے درا کی کھوٹے کے درا ورز کی جو بیائی کھوٹے کی کوٹ بیل کی کھوٹے کی کوٹ میں کو کے درا دی کار کے درا کی کوٹ کے درا در کے درا در کرکھا میں کار کیا کی کوٹ کی کوٹ کی کھوٹے کی کوٹ کے درا کی کوٹ کے درا کی کوٹ کے درا کی کھوٹے کو اور کی کوٹر کیا کے درا کی کوٹر کی کوٹر کیا کی کوٹر کی کوٹر کے کے درا کی کوٹر کی کوٹر کی کھوٹے کی کوٹر کی کردیا کی کوٹر کی کوٹر کے کوٹر کی کوٹر کی کار کی کوٹر کی کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کے کوٹر کی کی کوٹر کی کو

فبصل کی اصلاحات سیعض لوگ ناداخل نصے اُنہوں نے تنریعیٹ مگری طرف رجوع کیا۔ محمد بن عون مناسب موقعہ سے چو کئے والانہ تضابات کے ٹین دہ خاصی جمعیّت سیکر وہا بی یاست پرچڑ عدد دڑا نبیسل نے منعا بلد کرنا مناسب مذہ مجدا اور ٹریوٹ کر کی سے بیاوٹ کونسلیم کر کے

نهالی الم الم الم الم الم من ترین کے امیر سے حکومت انگلشہ نے معاہد حکومیا انگریزوں نے سوین برتر کی او بیا دت کے دوروں کوشد و مرسیم ستر دکر دینا شروع کیا۔اس وفٹ تک کورٹ نے اس ا نہیں کی تھی کہ مدیّرین کی نگاہ ہیں خاص وفعت باتا ۔الگریز واپ کی مبشنتر توجیعمال کی طرن مبذول عفى سلاملة ميس تفويني كي بعائي زكى في سمار كي مقام برا ول الذكر كي خلاف بغاوت ردی بخشوینی نے و ما بی عکمران سے مدوطلب کی و ما بیواں کی امداد سے بخادت فرو ہوگئی اس فغ ن نبر و ما بیول کااثر ورسوخ بهت باهرگها بسکن دورس بعد <del>حب بخود ۱۰ مرس</del>وران این فیس این حامود رستق کے حاکمہ نے والئے عمان کے خلات بغاوٹ کی تو و ما بیوں نے حاكم كاسانحه وياياغي سورنامي بندرگاه يرقبعنه كررت تنفي كدانگريزي رعايا كارك آدمي ملوه عا میں ارا گیا انگریزی مکومت کوبیان ایم تھا یا رعایا کی جان ومال کی حفاظت کے بہانے سے میلا ل می منشابه تفا کرممان میں و یا ہول کااٹر دلفوذ مذیصل عائے ،اوروفٹ پرددکہ تفام كرديجائه انكريزون في تقويني واللطيح ثمان كوبهت ساكوله بإرود ديا . اييني زيرا تروب شيوخ و پرانٹ کردی که وَه اس کواپنی سیاه سے مدودیں اور خود و با بیول کی بندر گاه قطبعت برگوله اندازی ں بن رکاہ بی برلب ساحل ایک قلعه بنا مجوانها انگریزوں نے اسے مسار کمردیا ۔ ان حالات بس ل والشِّهُ رياض نے انگرېزوں سے نصفیہ کرنيا کہ والنّے عمان مقررہ خراج برسال إ قاعب ہ ریاض کو بھیج دیاکرے۔ ا در ویا بی عمان کے علاقے پر حملہ آور نہ ہول ۔اُسکے بعد دیا ہول نے عمال ہو حلدز کیا اورعمان ایک طرح سے ویا بیول کی مانتختی سے نکل کیا۔ اسى سال انگرىزول نے كفوینی والنے عمان سے معامدہ كمركے اس كے علاقے من ملكوات الخابابلة من تقويني فنل كروياكيا عام خيال يرتفا كداسك منظ سليم في استقال كرويات نزكي اس كا بها نى جب سے اس نے بغاوت كى تقى جىلى تقيد تھا۔ انگر زى ايحنى نے تقوینی كے قال خسِنكُ نزكى كوازا وكردما يمكن كيونكرسليم كے خلات معتبر شها دن موجود ناتفی اسلئے وسی باب كا جانشین فرار یا یا بھوٹی کے بعد ملک کے امن دامان جا نارما بیٹا ملائمیں نگر کی نے کو جعیت ركيسليم رحمله كرويا وانكريزي حبازول فيصليمه كوحملهآ ورسيه بجإيا يزكى كومنيشن رمبندو مستان تبيح بيا ايك برس لبدع وال ابن قلبس في ستقل لغادت كردي بشخص تفويني كي عمر مين تفي

بغاوت كرميكا تقا برصتا برصتام مقطيس داغل بوكبيا اب كى مرتبه انكريزول في نے انگریز ول کی سردمہری کے غلاف احلیجاج عرّان اسكى سجائي عمان كاحكمان بوكيا بسليم المعتزمين فتدابن عون كي بجائع بدالمطلد مشترم وتسنع والمطلب كوامارت حجاز سيمو فزف كرايا تفاعبدالمطلب كوحكم موصول بيُؤاتفا كه أرمكن بوسكة ومحدكونسط فطيبه بصبح دست يموخرالذكم بسيكام لياكيا اس كے دولوك مت کینے ہوئے ستھے ان کووٹوت دنگئی کہ امک ترکی جباز کامعائنہ کریں جب وُہ تحقیقہ ج یر پہنچے گئے توان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیٹول کی مصیب دیکھکرانے تیس مکومت کے و ت عاصل کی ہوئی تھی میتن تک لوگ اُسے یا دکرنے رہے مجتمر بوئى وجديرينى كرمجازك بإشند برده فروتني كانسدادت ناراض تنفي بويدالمطل صالان ير فالونه بإسكا عِنما في عكومت في اسامارت سي برطرف كرديا اور محدا بن عوان كواسكي بجائي رب مقرر كرك فسطنطنه سے جاز كو تھجا حقراب مون نے اتنے ہى بغاوت كو فروكروباليكن نؤو زیاده و صدّ تک حکمانی مذکرنے یا یا تھا کر ۱۸۵۸ میں فوت ہوگیا اس کا بیٹا عبدالشداسکا مانشین قرارِ بإیا اسی سال حدّه میں ملوہ عام ہوُا - الح لیانِ حدّہ بردہ فروشی کے مانے میں پورپ والول کی الراض من السيادين ووبورين كونسل جان سے مارے كئے عثمانى عكومت نے فی الفور تحقیق نفذش عالات اور شطیم وتشکیل حکومرت کیلئے ایک میشن جین مااس کیمشن کی نجاویز کے مطابق تنریف ملے کے افتیارات میں معتد متحفیقت کرو مکئی عرب کے جنوب مفرنی گوٹ ب گوسنعامیں فرم میں توفیق پاشائے پہنیوں کے پائھوں سر بمیت اُسٹھا کی تھی بیکن پھر بھی ى نەئسى طرح تركىسيا ە دادى تھامە پراب تك فالبفن على آئى تقى تركىسياه كوملك پرتىقىرف. اقتدار برزار ركفتي بهبنةى دتنس دريش تفس برى بات يافقى كد عجازك داست سركا پاینچ سکتنی کتفی بونوج مجیجی کعبی جاتی گتنی . وَ ه بُعدمِسا نت در مصائبِ مفر کج

وجہ سے خوار خوسسند ہوکر منزل تفصور داکت بنجتی تھی۔ لیکن کچھ طرصہ کے بعد بیر و تنت رفع ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوں ا نہر سور برتعمیہ ہوگئی ماب عثمانی مکومت کیلئے بیمکن تھا کہ شندر کی را ہ سے ہی کو نوجیس جیجہ ہے۔ اس ا طح پرترکی مکومت نے ایک ترمیت یا فقہ فوج رؤوٹ پاشا کی قبیاوت ہیں جیجہ دی۔ اس ٹوج نے ہیں اور جسید کے منتقد دمقامات کو سنٹے کر لیا۔ بڑے بڑے مضبوط تلعے جواب تک فتح نہ ہوئے نہے بسر ہوگئے۔ اور جسید کے منتقد دمقامات کو سنٹے کو لیا۔ بڑے بڑے صنعابیں داخل ہوگئی۔ ترکی قبضہ واقت دارکی وجہ سے امام میں سے افت بارات بہت محدود ہوگئے۔

عرب كعظمت ورجبروت مفقود بوعلى تقى-

ال رئير كاعورج

عرب کے ماضی قریب کی باریخ میں آل رشید کے کا رنامے اس قدر اہمیت رکھنے ہیں کہنارہ علوم موناہے کہ اس فاندان کے زمانبع ورج کے مختصروا تعات علیادہ باب میں درج کرتے جائیں أنبيلون صدى كفروع مين فلبله بإئ شمار كالمشهر ورب قلبيله عبده تفاحسه بسست **ب**اقتدار حصدر مبعه نامی تقا اس بی سے خانداج عفر بیکا اثر ورسُوخ ہرت<sup>ین</sup> ها ہُوا تھا اس خاندان میں ودكمراف ابن على ادرابن وشبدنامي بهت مشهور ومعردن تصحب زمان كے مالات مربان کرے ہیں محقداب عبدالمحس ابن علی آول الذّکرخانوا دے کا شیخ قبیلہ بالے شمار میں بہت مست مبتبين ركفتا تفاعلى ابن الرشيد كة تعلقات اس كه سائف نمائيت فوشكوار تف أنبس رقاب الم جذبات بمبی بریان موٹے تھے علی ابن الرشید کے دونوں اوکے عیدان اور عبید لائق اور ترقی کے خوا ہاں تھے ان دونوں نے محمدان عب المحس کے لوکے عبسی کے ساتھ پروزش یا ٹی تھی مبردو خانواه ول كے تعلقات كوا ور تحكم كرينے كيلية مخمد في اپني لاكى كاعقد عبداللہ كے سائھ كرديا تھا۔ محمّدی وفات کے بعداس کا بدیا عیسی اُس کا جانشین مُجوا-اس کے وقت بیں مخاج اور تاجرون كى حفاظت كيك وجوان فلبله بإن شماركي طرت معضاظت كيلظ مامور موت تنظ عبداللدا وعبدائلي قبادت كراكرت تفي عبدالندكي وصاف في بيت يوك أس ك ما می کارکریٹے۔ جنا سجی میسلی میں محمد اور عسبرالشدین علی کے تعلقات اس بڑھتے ہوئے رہوخ کی وجسكشيده بوغ تروع بوئ بالمائيس أن بي كلي كمال مواسي بران عبالسامالل سے وادی فران کی طرف بھاگے گیا۔اس مسافرت میں عمدا ملتدکی الاقات ترکی ابن سورے وئی بواس زمان مرول كي فتومات سے ننگ آگراس علاقيس غريب الوطني كي زندگي ب لرر ما تضاج ب کرموصد کے بعد ترکی این سعود کے حالات نے مساعدت کی اور وہ سنجندکو وائس آیا ۔ نو

بحقته كإمفتورح كولسا نوشمار كيعلانول کی اطاعیت خندار کیلی ترکی ت عي المنه معي ريطا سران ما بالتُدنيصل بن تركى كي قيادت بس الحصاكي فتح مين مصروت دائے میلہ کے نوحوالوں کور ة فأثل اورشخت اس دقت جالبنس آدمی اس کے ہمرکاب تھے۔اس نے شعری کوقتل کے مانر دام واستخامه نيع مداينت كواسكى شانسته فدمات. -يخشمار كابثبنخ متقرركروبا عبسني كاجانشين صالحا بي محسن بن على معزول كردياً أ اسطرح برعب الشرف مهابس كابعدها الكومراجعت كى اوكول في نمالت كرموشى النجام دسي مس عب بإبى للطنت كى اطاعت رانقياد سى مخلص ئفا اور فودمختارا رز مے دل میں ندلا نا تھا جندرسول کے بعام صربوں نے امر نیصل رحمار کم نے بخویز کی کرجائل کومفتوح کرکے عیسی میں علی کوانے مانخے ن رمیں جب در ابول نے مائل رحر هائی کی تفی اوسیلی استے ىين مقرر كركے مائل سے محمال گيا تضاء در معربونكے إلى ابناك بنا ه كزين تضاجياً تجب باکرنے ماجعت کی وہ بھراً دھیمکا اور ماکل ہے تھوڑ ہے نیا صلہ رکوہ مدر مقام مناكر كردوبيش كي علافه يرحكورت كرنے ركا فورشد ماشانے جوا عربيه كاما كم تفايها باكتعبدالله كوصري البغ صدرمقام مربيذ متوره سيحبل شمالبط

میں ہیں ہیں سے خوشگوار تعلقات کے اور وہا ہی اور مصری حکومتوں سے خوشگوار تعلقات کے گئے ہے۔ موئے آوسیع مملکت میں برا برمصروت رہا اس دوران میں اس نے ایک حربی میں اس نے ایک میں میں اس نے ایک میں میں میں م منجد کو ترکوں کے خلاف مدد میں دی اُس نے شمال میں جوت کے اصلاع فتح کرکے اپنی ریاست میں شامل کرنے اور مغرب میں حرب دفیرہ قبائل کو زیر نگیس کیا عدیداس کا مجائی بہت شائستہ فندا

ساسجام ديبار بإيلام أيثرس مبدالله بقصنات اللي فوت بوكبار

مرات کی مات کی این کامیر کی بید ما کا بالی کا جا نشین بہوا اسون کا کی دیا ہے۔

ام بخدگی ماتحتی میں تھی جنا پنی طلال اس کے جنا نشین سے بیشتر فیصل سے اجازت حاصل کی جو انہائیت فوشی سے بلانعین تمسائیلے طلال امن بیندا دی تھا۔ اورٹنٹروع ہی سے اپنی تھا جملال امن بیندا دی تھا۔ اورٹنٹروع ہی سے اپنی تھا جملال امن بیندا دی تھا۔ اورٹنٹروع ہی سے اپنی تھا جملال امن بیندا دی تھا۔ اورٹنٹروع ہی سے اپنی تھا جملال کے سامن داماں قائم رکھنے کیلئے کو مشدش کرتا تھا۔ اس نے اُن تمام کشیوں کاجودن دھائے حقافلونکو کو سے لیا کہ رہا ہے اورٹنٹروٹی کی اس پالیسی سے حالی کی رہا یا آسودہ اور مرقد الحال ہونے کی مائی تھا جو خواج عبداللہ امیروائیل نے مقررکیا تھا۔ دینے سے انگار کردیا تھا۔ عدم ادائیگی کی وجد پرتھی کہ امیر میں الشد نے اس علاقے کے نظم ونسٹی کو برستورسائی رہنے دیا تھا مقام کو درسان کی وجد پرتھی کہ امیر میں الشد نے اس علاقے کے نظم ونسٹی کو برستورسائی رہنے دیا تھا میں دوسان کی استان کی میں اس نے میں نفائی بیدا ہوگیا نتیجہ بیٹوا کہ قبلہ دول کا ایک ایسا شیخ بر مراقت المالی کے تھائی شخص کو سام تھ کیکر جون کی طرف آیا۔ اورحالات پر کوجورا داخلات کرنی پڑی عبد بطول کے تھائی شخص کو سام تھ کیکر جون کی طرف آیا۔ اورحالات پر کوجورا داخلات کرنی پڑی عبد بطول کی کہ اگر شخص کو سامتہ کیکر جون کی طرف آیا۔ اورحالات پر کوجورا داخلات کرنی پڑی عبد بطول کی کہ کا کہ دورس کے بعد مجموری وادت بھی وسل مقد کیکر جون کی طرف آیا۔ اورحالات پر کو سے تائی والیا ہو بھی گئی اب

منعب عبدالتد کامنجها بیا بزرگ فاندان کی حیثیت سے طلال کا میانسین برا بیشخص شاکستا در سید بده عادات رکھنا تھا۔ سیکن بندرا در بدر طلال کے دونوں لڑ کے اس کی فائینی سے خت ناداض سے چنا بنجا نہوں نے جنوری کالت کا کہ اس تحویذ بیا کہ استعمال کا متعمل کی اور کی کا نشانہ بنا دیا متعمل کی کولی تحویذ بین بناکر تا تھا جس کے متعلق عوام میں اعتقادیہ تھا کہ اس تحویذ کے پیننے والے کوسکہ کی کولی استعمال کی استعمال کو الله تعمیل کے ایک متعمل کی استان خوردہ عبدیا بتک زندہ تھا۔ دہ محمد بندر تخت شیس کے بعد بندر تخت شیس کر مالات کی میان کے خوت سے دیا من کی طرف چیل ایک میں استعمال کو ساتھ کی کہ و ت سے دیا من کی طرف چیل ایک میں استعمال کو ساتھ کی کہ و ت سے دیا من کی طرف چیل ایک میں استعمال کی میان آیا اور دُدہ چندون جیا درہ کر دیا من میں استعمال کی گولیا کی اور اس کی اور اس کی اولاد کی نمایال استعمال کی گیا۔ پیٹن میں میں استعمال کی کی اور اس کی اولاد کی نمایال

غدمات بجالا بانفا فراتی غرض و نغوت کا خبال تھی ہی اس کے دل میں پیدا رنہ ہُواک بھی مجمدہ محمدہ شعری کہدلیا کر تا تھا۔

-150

دیتا ہُوں کہ یا دشاہت تنہ الم معتقر رمیں ہوگئ ہے محمد نے بیط بیشکر سے قبول کہااوا نی ایند كاميابول كينفي نبك شكون مجهدكرمهيت مسرور ومحظوظ نؤاليغ محافظين كوسا تقدليكيروه مخبث رِت سے ماٹل کو دالیں بڑوا جب منزل مفصود کے نز ریاب پنجا تو بند رفرما مروائے ماٹل کو اشتنیان ملافات کاپیغام بھیجا بندرشاہی خاندان کے فرادا در کھیے سیاہ کو ساٹھ لیکہ بیشوا کی کیلئے ہرسے ہام آیا متعب کے قتل کے بعد محمّدا در مبند دمیں ملا فات مذمو ٹی تفی عامودین عبر یہ تھی مند کے ہم کا ب تھا۔ ملاقات کے دوران میں مامود نے مت رکو اِنف کے اشارے سے نلادیا ۔ کہ اس کی جان خطرہ میں ہے محمد کے ساتھ بہت سے لوگ تعبیلہ دافر کے تنفیہ ان کی دریمہ مخاصمت فاندان ابن رمشب سيعقى بندرن محدك بمائيول كي موجودگي يراظهارنا بسنديدگي كيامجماس وقت أونك يرسوار كفارا ورمندر كفورك يرمخدفها في دالول من عدايك سير كنورا مانكارا ور اس پرسوار ہوئے ہی بندر کے فر بب اگرشمشنیر کا امکیب محصہ بور وارکسا۔ ۱ ور بندر کے دو تکویے کر دیسے بدر غلامول سمبت موقعه واردات سے بعبا گا۔عامو داور محدّ بھی اپنے سیام بول کے ساتھ دوڑ کہ شہریں دا فل ہوگئے۔ اورشہرکے در دا زہے بندکر<sup>د</sup>ئے . بدر کا صحرا میں تعاقب کیا گیا ، اور وہ قتل ہُوا ۔ اس کے مھاٹی تھبی حواتھ کسن بتے تھے تہر ننخ کروٹے گئے مقصد پر تھا کہ اٹیدہ کیلئے خرخشہ باتی نہ رہے اتفاق سے بندر کے اکاوتے الا کے جبید کی جان ہے گئی۔

اس دوران میں بریده میں بھی ایک ایسیا خاندان برسرا فتدارا گیا جوعب الشدا در رماعن کی مانختی رمنانه چام تنا تضاءاس واقعه سے ظامل کواور تھی تفوین ہوئی اس ملاقے کا و یا بی ماکم حس المهمّالهی بگرا مبطها عهوبه حرج میں سعود کے لڑکول کی بیغاوت کا اندیش بھی ہیدا ہوگیا جمرا بن رکشبہ گوعبالت كأوشمن مذنخفا بسبكن دوكهمي صوبية فاسمرس عبيالت كايورانسلك كوارا يذكرسكتا نتفاعب التدعالات . "فالومنها سكاما ورمجبور موكم محتلا بن *رُسناليد سيع م*فاهمت برآماده منوا بر<del>ا دارا ب</del>ين فريقين مين اس المج برسجهونة ہوگیا کرعبدالشامبرریاض نے صوبہ فاسم میں اپنے منفوق سے رست برداری دے دی و با بى اس مجهو ننست مطمئىن منتفع عبدالله كى كمزورى توييليى مشرىفى اب اورتهى بيوتى بوتى نے کھوٹے ہوئے وقارکو قا مم کرنے کیلئے اپنے تعبیبوں بینی سعود کے لڑکوں بالحضوص حرکیخلان ہو الغرلان كي عرف سے مشمر على - جنگ شروع كى اس كامنشا يرسف كداس كى رسيت إخبائه نبالات يهيك نهائيس بعدك حالات زتربها وزنوا تركيسا كفه علوم نهبي بوسك البت النى بان نغينى م يكراس عرصه مين ولم بي حلانول مين حكم إلى غاندان كے باسمي نفاق اور كمروري بدحة يومنت بلےانبڑي رہي اور پڙملي کا دور د دره شير دع مړوگيا. خاندان کي رہي ہي آمبيدس ملياميد بوکنیں مخلابن رشیداس عرصه بیں اینار شوخ بڑھا نا ورخاندان سعود کوہبے و فارکر تاریل بسکت اس عرصه میں دونوں کی کھلم کھلا حیولیپ مذہوسکی ۔اس کی ایک وجہ رہننی کے محمدا من رسنسید کی عهد شیر وعب ا کے نکاح میں تقی اور دو نہیں چاہتا تھا کہ بہنوئی کو بالکل نباہ وہربا وکر دیے۔ نیکن کیے بھی و در اِن ك تخت كو ما صل كرن كيلي خفيه طوري سجار ترد كها. فاسحم کے معاہدہ کی د جبسے ویا ہوں ہیں بیٹینی بڑھ رہی تھی بنتجہ یہ بڑا کہ صدیر کے علاقہ المين مرالت كفلات بغاوت مريام وكى اعبول في محمدابن رشبدسه وطلب كى بلامل میں مجمع کے لوگوں نے فلننہ بیاکیا۔اس و قت عبدالنّٰد قریب ہی دھرماکے مقام برخمیدزن تھا۔ ببلافتيه كيمبننا سي جوال اس كرسائف تف عتيبه دالے فليله ترب سے برسر مرخاش تھے فليد حرب ابن رسنبد کی رعیت میں شمار ہونا نھا۔ ان کوزک دینے کی نین سے عنب کے لوگ ورالت كى بمركاب بوڭئے نفے ال لوگوں نے جبل شمّارتك خركتا زبال كر في نشروع كردى تفيس عمالية کاارا دہ معالیہ بیں مدوکر نیکا تھا. و جہاسنا تھا. کہا نیزوا در ہر یدہ کے بوگوں کو تھبی ابن دسنسبیہ کے فلاف

بعظر كائ اوراس طرح براسينه ورب كى طاقت كونا قابل نلا فى نقصان بين عادت كا حال تستكومبوالتُّداس طرف كوجابي رباحقا. كريك بيك رياض كودايس وكبيا. أتسة خيال نظ کی فیروا عذری کا فائدہ اعظاکراس کے بیننچے کہیں ریاض رہی فیصنہ ندکرلیں اس وقت مقداین کرٹ شہریدہ نبائل حرب اور شمار کے بہت سے نوحوانوں کوسا تھ کیکر جمع کے بافیوں کی مروکساتے میل پڑا بجمع پنجاکوا بن رشیر نے مذھرت و مال کے ویا بی حاکم کو برطرت کرکے اپناآدمی تعتبین کردیا ملک زُلفی يرسى علماً وربوا. اوراس كوابين مقبوصات بين شامل كرابيا. صرزح طور يريسودي سلطنندناي مرفلت تقی کیرنگراس گئے گذرہے وقت میں سی ُرانی خالص و با بی علاقدا در رباست دیا عن کے ماشحت سمجھاجاما بالتذكومجمع كى بغاوت فروكرني كيافي كافي جمعيت هاسل كرتيس ايك برس كاعرصه ككاروه ری اس میں میں صوبہ مدیر کی الحرب علام باغیوں نے فوراً ابن رشیسے مدد طلب کی بربدہ کے شندول كوبهي كمك كيدني بغام محيجا عده كيمقام براين رشيداورو بإبول كي مُشكه براول ١٠٠٠ بن میدنے دیا ہوں کوشکست فائش دیکر بربادکردیا محتراین *دشتید نے سیدان دیگ ہے ہی گر*ودلی ك اضلاع ك ولم بي حاكور كواس كى الحاوت افتيار كرف كه النيميغام صيحا أنهول في مجبوراً م مسليم تحركميا - ابن رست ميد ف ان كي بجائ الشيخة ومي تقين كرن بي عبدالله ركباك كرريا ص بينجيا - اور فانتح مص الحن كيك كفت وشنية شروع كدى اس كابحائي مخرابي فيصل بيغام ليكركيا تقامي يفاطرخواه كاميابي حاصل مونى وه منصوت عبرات كيلظ كران قدر تخالف لايا - بلكم تخرابن رشيد سليم كربيا كدم برا دروانشم رباض كى رباست كاحصه بي . فتمذ بن رشيد في كها كداسكي مداخلت محض النجامن كبيئة تقى ليكن انسوس بيب كريوس علانفيس بإقاعده حكومت والخم نه بوسكي كيمي فتنه ونساد بونارم عبدالتاركي كمزورى يصسعورك لاكول فيهي فائدة الطانا جالي جينا نخدانهول في تغيبا عتيب كولوكور كورخيب دى . كه دُه ابن رسندير كعلافول پر على كريس تعدد كى الوائى كريداه بعدورع كيمقام برفريقين كامقا بليركواجس سابن يمنسب كوفاطرخواه فتح نصيب موكى الطمون ي ابوس بوكرسعة و كالزكول في رياض كارخ كيا اوركسي في يستشهر من وا غل بوكرعب الشكوتيد كوليا به وانديم ملاع كاب عبالت في الن ناذك مرحله يرابن رشيب مدوطلب كي أس في م، وُنْحَدُوغَنْهِمة بسمجها جِنامِجُهُ كا في سباه مبكرر إمن كي طرف برهها . اورراستد بي اعلاك كرزاً أيا

کراسی آمدی فرض چائز دارث کی مردکرنا ہے۔ وہا بی جی ابن رشید کے ساتھ شامل ہوگئے ۔ سیکن دارالسلطند ت کے لوگ ابن رشید کے بار سیس درائحتا طرب جب دہ شہر کے قریب پہنچ گیا۔ نوشہر والوں نے ایک و فرعب الرحمان کی سرکردگی میں بھیجا تاکہ دریا فت کریں کہ دہ کس غرض سے آیا ہے اس فرالوں نے ایک و فرعب الرحمان کی سرکردگی میں بھیجا تاکہ دریا فت کریں کہ دہ کس غرض سے آیا ہے اس نے بوالوں نے ایک اس کی آمدی غرض میں ہے کہ دہ عبداللہ کو از اوکر کے تخت پر بیط ئے۔ اور خاندان سعود کا نست طرب ستورکا نستط برستاور مالک محروسہ برقائم کرف چنا کے فریقین میں جھوتہ ہوگیا یہ سعود کے الرائے طاقت ور حرایت کی موجود کی اور باشندگال شہر کے دبا فریت خاند ہوں دو اور کی محبت میں حائل ہے دبا گیا۔ ابن رشید نے عبدالر جمان اور فراح کے اضاف علی میں موجود کی بیا ہی دو سری مرتب ہوئی کے اس کے عبداللہ شان ورا باری کو میں اور فراح کے اضاف علی موجود کی بیا ہی دو سری مرتب ہوئی کھی۔ بیار ست نے بربا دکیا ہے جبداللہ داتول کو مصر لیول نے عبداللہ داتوں کی طاقت کو مائل کی عربی دیا ست نے بربا دکیا ہے جبداللہ داتول کو مصر لیول نے عبداللہ داتوں کی طاقت کو مائل کی عربی دیا ست نے بربا دکیا ہے جبداللہ داتوں کو مصر لیول نے عبداللہ داتوں کی طاقت کو مائل کی عربی دیا ست نے بربا دکیا ہے جبداللہ داتوں کو محمد کو بیا ہے اس کو مائل کی عربی دیا ست نے بربا دکیا ہو جب دائشد آتوں کو مصر کو بیا تھا۔

ن الا ۱۸۸۸ میں خرج کے بعض لوگوں نے ستو دے لڑکوں کے ظلم وستم کی شکائن سلیم ابن مبحا ہے۔ کی سبلیم ابن مبحا ہے۔ کی سبلیم میں خرج کے بعض لوگوں نے ستا خاندروش اختیار کی جس پر دشیدی حاکم کو ف شہر بدائم اور مسلیم نے انہیں قبل کو الوکے گرفتار کر لئے گئے سلیم نے انہیں قبل کو ا دیا۔ اور ان کے اہل وعیال کو حائل بھیج دیا۔ لوگوں نے اس ظلم دستم کی فریا دمجمد ابن رشعید کے باس اس شدّ دوقہ سے کی کداس نے بالا فرسلیم کو معیز ول کردیا۔ اور فہدا بن رخیس کواس کی جاگہ نامز د

لروياء

کچھ ورسکے بندو بدانشد مائل میں بجار ہوگیا۔ محد نے اجا زن دیدی کہ اپنے فا ندان کو ہجراہ اسکر ریاض چلا میائے۔ اورو ہاں کے ماکم کی حیثیت سے اور مائل کی ماتحتی میں محا ملات بمرا نجا کا دے آخر کار نوم برفیشند نے بدائر میں محد الرحن سے طائمت کو سے آخر کار نوم برفیشند کے میں محد الرحن سے طائمت کا سلوک روانہ رکھا۔ بلکہ فہد کو ریاض کی حکومت سے واپس کہ لاکر سلیم کوم قررکر دیا۔ یشخص جبرو است بدار میں بہت بدنام مخفا۔ ابن برشید عبدالرحم کی وعبدالشرسے زیادہ خطر ناک سجمت اسلامی جب

كماس نيسليم كواجازت دبدي تقى كه حسر طرح بموسكي عب الرحمن اور فاندان معود كا فانز كر دما ليج ا ب لیم ابن طبحان نے نا ندال موو کوئید کے دن ٹھکا نے سکانیکی وہ سازش کی جوکسی گذش ے بیان ہو عکی ہے۔ اور س میں نتیجہ کے طور ساتی میں کردیاگیا اور کھیے وصر کیلیٹے ریا ض عبدالرحمان ک مِانِحَةَ أَكْبِا اس وقت انيزه كے باشنے ہے اور وہا*ل كا حاكم نظام ليمي* ابن رشيد سے ناراض نشا نظامل بدالرجمل كے باس اپنی خدمات میش كىس بسكن ابن رشيدهی غافل رہنے والا ند کھا. بدخاركز المجواميزيا اوسجها بجهاكنظال كورام كرلبا ابن رشبيت رباض كامحاصره كرلبا عبدالرطن أخبرتك مفابله كرناها مثا تفا نلعد بند بوكر بطور باراهمي ماليس دن كے فريب گذرہ تھے كہ شهر كے باشند ما صره كي ختى سے ننگ آگئے اور عبدالرحمٰن کومجبُورکہا کہ وہ محاصرین سے صلح کرنے عبدالترحمٰن نے اپنے بڑے جھا کی محمّد ا ورايني كسن الركي عبد العزيز سلطان مال كومبدالله ابن عبد اللطبيف كيرسا تفرجو كه شيخ محتسدين وبالوباب كيادلادس سيمتص ابن رشير كيسانه صلح كي كفت وشنبه كيلة بهيجا فريفين من قرار یا یا که عبدالزمن رباض ا دراً بیر کے حاکم کی حبثیت سے حکومت کرت بیکن این رشید کی ا طاعت کے رب اس تصفیبہ کے بعد محداین رشید واپس جلاگیا جب وہ صنوبہ قاسم سینجا ۔ لوظائل نے اس کے وعد دل کی ایفاجایی.ابن رشیدنے ٹال دیٹاجا ہا. ظامل اڑ بیٹھا. ادرحنگ کیلئے تیار بوگیا. به وافع ترور الومائة مين ميش آيا ظامل اوراً سطي بمرانيول نه خُوب وادشجاعت وي ييكن كمونكة مناك وحرب كا زیارہ بخربرنہ تھا۔اسلنے ابن رشید کے ما تھوں شکست فاش کھائی نظامل اوراس کالٹر کاعلی مارا گیا خالدالسليمهي فتل يوكيا يتفاسم كي نفريبًا ايك سزار حوال اس معركي مبن كعبيث يسيع بوبيالرهن نا مل كى مدوكيك چل برا اتفاكه راستايس اسكى مزيميت كى خبرسنى . وه جلدى سے ريا ص وابس آ گیا۔اورابن رشید کے اتقام کے خوف سے اہل وعبال سمیت ریاض چھوڑ کر الحصاکی طرف جل دیا۔ اس اجمال کی تفصیل کسی اور باب میں بیان ہو کی ہے۔ اس کے بعدابن رشبید بلاسزاحمت اندرون عرب پرفرما نروائی کر ٹاریا تنبیلہ شمار کے لوگ اس مکوان کے مہدمیں رفتہ رفتہ آسودہ حال ہو گئے سنے و بگر صوبحات کے لوگ بھی جسقد رفته مانا گذشته منگول میں رواشت کر کیلئے نفے اُنکی الما ٹی کریے۔ لگے اندرون ملک بیں نجارت کی تر نی ہو ي-ابن رشبه رم معلطة بي تدمير يسي كام لبنيا تفا اوينتي الاسكان تبرأ كساير آماده ينبس بويا تفا سكن

للطنت كى سب سے بڑى ضرورت ايك عمده بندرگاه كى تقى كيونكاس كے ياس كونى مندرگاه ہيں نقى السلطة وهاشياءًا جناس بالخصُّوص اسلحه وبارُو دكى ورآمد كيصعاملة بي معبشه اغبيار كا دست بُكَّر زننا تفا سى لغائس باول ناخواسندواليكوي سے فوشكوار نعلقات ركھنے بات تھے۔ اس عرصیس کوبن کے مالات میں قابل ذکر تبدیلی مورسی تنی مبارک نے مخداب عتباح اور جرہ بي هفي كيما يُون كوف كرك وورياست برقب ضركها مفائيسة الرمن صحرانور دى كے بعد كورت س كو یڈیر موگیا تھا۔ ذکرآچکاہے کرمہارک بیداد مغیر حکمران تھا اور عرب رؤسا میں وہی شخص تھا جومغربی سیا توسیجه نااوراس سے فائد ہ آتھا سکٹا تھامیبارک کے سامنے عبدالعزیزا بن عبدالرحم<sup>ا</sup>ن ال سو دموجودہ لطان نے زانو داد سے بنبہ کیا اور سیاست و تد ترکے ابتدائی سیق ہے ہے گان رشید والنے کو مین ہے بيليهي بذطن ننماع بدالترحمل اورخاندان سعوركى سننقل سكونت سيحاورتهي بدكمهان يركب البيكم سأركه انگریزوں سے دوستا نة تعلقات رکھتا تھا چکومت انگلشیر ہرآ الے۔ ونت میں اسکی مدوکر تی تنی این رمنيايهي عالات كى رفتارى بېخىرنەنھا اورىبارك ولىنځ كويت كۈچىدا كەزىر دىرىت انگرىزى كۈرە ے برسر پر خاش نہیں ہونا جا ہتا تھا بیکن پیر بھی مبارک والیے کویت ا درسعدوں یا شامنطفق شِخ کے انتجاد سے خالفت رسٹنا تھا۔ وُہ جا ننا تھا۔ کہ آگراسکی مملکت کی سر حدر رہنگ جیمط می ۔ ٹواندر کو بېرى نىتنە دىنساد كى آگ بىيدىك ئىلىنىگى كېيۇنكە دىل قى گوائسكى حكومت دا طاعت كو بالفعل فېرل ك تھے تھے بیکن بفائے سلطنت کے بارے میں ستعددا ورگر میوش نہ نتے۔ ابن رشید کے عبد کے آخرس میندلوگوں نے اُسے جنگ کرنگی ترفید سے دی سیکن وہ اسے نگ مِشْقَتْ أَنْقَانْ كَ قَابِلُ نَبِيسِ رَبِا مُفَا. وُهُ عبالعزيز ابن منتوب كوبوكه اس كا عانشيس مونيوالا مفانعيون كريكا مفاككون كسائف ماك كرف سي الوسع المبناب كياجائد ر موم المثني الطائيس رس واوحكما في دينے كے بعد محمّدا بن عبدالشّدا بن رنب راہنے ملك عدم مرُّا - يَتَخْص لينه زمانه اوركينه ملك كاست باعظمت انسان تفاح ونگ اور ندتر دولوں كى به نظیر صلاتیتیں رکھتا تفار و و ندصرون آل رشیر کا ست باسطون باوشاه بنا باک اس کی سامی سيه فاندان رننبيد كوفيام واستحكام حاصل تؤاجب تك زنده رباكسي وربيها بسس كورتاطها نا منهٔ وُا اَسْمَى اَتَّاصِينِ مِند بروينغ مِي فاندان رشيد كي عظم من د و فارسِ زوالي آنا شروع مُو

خاندان رشید کے عرورج کے واقعات بیان کرنیکے بعدا ورز وال کا المناک قصر شروع کرنے ناسب علوم ہونا ہے کہ ناظرین کو بیتا دیاجائے کہ آل دشید نے آل سعود کے برخلات ترکوں کو الحاعت كبول اختيارك ا درخودمختارا نه زندگی کوکیوں خبر مادکہی بُوِّل توعرب ریاستیں دیسے ہی دېرياا ورنتکې ښېرنس بېرې آل رېش پيس نز کې سلطنت کې ما تختې کېوجه پيچه زاوا نه روح سيدا را وا نه روح سيدا ېو ن ہوسکی بلکہ آزادی کے دالیا نعذ ہے کی بحائے تنتم اور تعیش کے ٹیالات بیدا ہونے گئے ۔اس رام طلبی اورآسان کوشی کونیتی بینوا که اس نامورها ندان کے افراد میں سحاییں حکومت کرنے کی استعداد مفقو ومركتي فبالل شماري آبادي دميرع بيان كمناطبهن عان وشام كيم تذب ومشمول علاقول من قربيب نروا قع بوني تفي اور شمار ك لوك صحاكى يصعّوت زندكى كم مفا بلدس تهذير شائشگی کی تن اسانی کی زندگی کے شائن ہو گئے تھے بنا ہرہے کہ مائل کی رہاست اپنے انتہا ٹی عرج کے زمانہ میں کھی دولتِ عثمانیہ کے مفالیا میں رہے تھی نزگوں سے بہ علاقتے جبر وّنشدّ دیسے سی طرح سے میں لئے بنوا کئے تھے۔ ترک گئے گذرے وقت میں می مردمیدان تھے شاراوں میں حبّ الوطني كاجذبه زوربرنه تفها - اورنهي قومي سلطنت فائم سو أي تفي آراهم كي شورت مون ايكفي آل رسنسد ترکوں کی اطاعت اختیار کریے۔اورواق دشام کے تمتول وآسودگی ہے فائدہ آسھا کیے جهال ال رشيد كيام بيستري متستقيس وبال نانان سعود كيافي صحاا ورآزادانه زندكي كيموا بچەرنىنغا يېزالىخەنتىچەرىيىنۇ). كەمنېدىكە دىل بول مىل « زادى كى خواسش اورىخىنەت دن مەن برھنىچ گۇي اورآل رشيدكي الوالحزمي كم روية موية موين يت حريبات الشاا ورسايه مروكر كني - أوى خيالات کے فقدان کالازمی انزیم جاکتال رشید کی طافت کا تمام ترحصا در دار دیدار ترکول برره گیا۔ جبتاک تركول كااقتدار بزرة العرب بن فالمم ربا آل رشيد يمي رائينا محكم إلى كرت رب وبني زكو كاتسلط تها بيمشه وومعروت فاندان مي كنامي اور دُنست ككرنسط سي عامرًا-

# بار براد مرام المراق ا

جنب ملطان فاندان رشبر کے اثر داقت دار کو حد و خِدسے معدوم کر دکا تواسکی توتبہ و وہانوں ہر منعطف ہوئی ایک تواہنی ہم عصراور رعینی عرب ریاستوں سے اپنی جینب سلیف کرا ناتھا۔اور دور کر مِنْ توسی علاقہ جان کا با قاعدہ نظم رئست کر ناتھا قرائن سے معلوم ہونا ہے کے سلطان کو انہی آیام میں بذی قبال کو بھر مخصوص نظامت پرآبا وکر نیکا خیال پیدا ہؤا۔ جبیسا کہ ہمسیان ہوگا۔اس پالیسی بڑیمار رآ ، دنبائش ہم سے ہنتہ بی نروع ہو کیا تھا گو بائی کہ اس کو پہنچنے کیلئے ہم ن مرت درکار تھی کسی اور مقام براس پالیسی کے مقاصد و فوائد بالتف سے رہاں ہو نگے۔

سلطان کواننی بات کا بخوبی احساس تفاکه اگراس نے اپنے بزرگوں کے روپ اور نظم ونستی ہیں اہم ترمیات رکیس نوجس طرح که آبا نواحداد کے وفت میں بند کی نومفتوح وسیع سلطنت برت کے تو نے کی طرح دیکھنے دیکھنے میکئی تھی۔ اس طرح مناسب استحکامات کے بغیراس کا در بارہ تنباہ ہو جاتا چنداں عجب نہیں۔ اسپنے منعقد بن کے بعض علاقے تواس وقت تک سلطان نے فتح کر لئے تھے۔ اب اکی محافظت اور مدافعت کے استظامات ہے مضروری نقے۔

سلطان کواس وقت ونیا کی عظیم طاقتوں میں سے صرف سلطنت عثما نبداور سلطنت انگلشیا سے ہی ہوجہ ہسائیگی تعلق تھا گوسلطنت انگریزی کے ماشحت براہ راست عرب کا کوئی ملاقد ما تھا۔ لیکن اس محکومت کو خلیج فارس اور ساعلی رہا ہتوں میں اس قدرا ثر ولفوذ واصل تھا کہ سلطان کیلئے اس سے تعلقات بیدا کرنا تقریباً ناگزیر تھا اسلطنت عثما نید کی سببادت تو برائے نام گوہے عرب پر قائم کئی۔

یہ ذکر کرد بنا صروری ہے کہ توسلطان حبنا شاہم کے دوران میں تزکول سے براہ راسدے بریر پریکار نہیں ہُوالیکن تھر میں آبائی مخاصست کر جہت اپنے علاقہ میں ان کارشوخ قائم رکھٹانہ میں بیاستا

تقا کشیدگی کامزید باعث پرمزو که نماندان آل دشید به مسلطان کیشینی عداوت بھی اوران سے جنگ كاسلساج وأنجيكا تقاليكن ترك بات بات بران كى حائبت كرف تق يعف موزمين في ببانتك مكها ہے کہ ملطان اسی زمانے سے ترکوں کو جزیرہ العرب سے بیدخل کرنا جا مٹا تھا لیکن حقیقت مابعي كك ملطان كي عظمت وشمت اس قدر راهي بو أي ناتفي كر يَوري عرب رحكمان بونيك خواج الهمى نك الكي دليسيبيان اورمنكام آرايا محفن مقامي تقين ببرون تنجد ستعلق ندخها كويت كى جلاوطني كے زمانے میں سلطان كولورين تدترا ورسياست كامشا بدہ ہوئيكا تفاا ورسلطا خوب عانتا تفاكيم خربي اقوام كميسا تفسياسي كفن وسنيدكس فدر فابلين كاكام ب سلطان كواخواسش یہ اہونی کہ زکوں کی بجائے انگر مزوں ہے نعلقات ور دا لیط فائم کئے جائیں بیشنزازیں میان ہو ہُوکیا ہے کہ لطان ابتک جنگ وجدل میں زمیب کی آوانہیں بیٹا تھا۔ اسى زانىيى ما ئل دركوت كى جھڑب ہو كى تقى ادر تركول نے ما لل كواس خى نہیں کی تھی کہ کویٹ اگر روں کے زرحا ثبت ہے۔ابسانہ ہوکہ ماٹل کی مدد کرنے میں انگریزوں سیٹے تُھ و جائے بیکن جائل اور رہانس کی جنگ ہیں ترک اپنے و فادار طبیعت حاکل کی مدویرآ و صکے میٹی جبكه سلطان شهر بريده كونت كريكاتفا اورانيزه بريك موري كف تركى عكومت في آخة بلثنين احذيبني بإنثانامي مشهر وومعرون جرنل كي فيادت من ابن سعود مرحرٌ ها في كرنيكي لشهروانه بس احرفیضی باشاماُل کی افواج کوسائندلیتا موابیسے طمعلوق ہے صُوبہ فاسم کودیا تا ہُوااندرون نج بسلطان کامقا بلدیدوی قبائل سے نہ تھا۔ بلکہا یک نظمروسلے نوج سے تھا جس کل ميهالاربهنترس عسكري تجربه ركهتا تتفاءا ورمختلف ميبالول مين مسرخروني ونبك نامي بيدارجيا نفيا بفريك مقام يده رجون بي ١٩٠٤ كوينك فرع بهوني ترك سباسي مست معول تنين اوربهاور تھے۔ اوران سود کے عرب دستنی مگر جنگی بڑے معرکے کامقا بلہ بڑا اگراین معود کو مکم ک شکست ہوجاتی آواک کی ریادی کنٹنی تھی فریقین کے بینکولوں آدمی موٹ کے گھاٹ اترکٹے۔ ابن معود فووز خمی مجوا ما تھیں گولی لگ گئی تھی اسکی فوج کے ایک سزارسے زائد آ دمی ضائع ہو گئے۔ نزکوں کے نقصانات بھی نقر سُالنے ہی تھے۔ اٹھاروں صدی میں کا انہ کرائے کا انہ کا کہ انہ کا کہ کے سلسل لڑا گئیں وہا بیوں کے صرف ۱۵۰۰ سو آدمی مارے گئے اور خالفین کے ۲۲۰۰ سوا فراد ضائع ہوئے تھے۔

تركول كوف صاركن فتع تونصبب نربوني ليكن تحريجني ابن معود كومجبورا مبرب دان سي سلمنا برالزا إحرار من الم كالعنف سيام مول في ماكل كي فوج كيميز في وخراكاه لويط ليفه ينفي بسكن جد مس علی بواکدان کامخبوب عکمران مبدان جنگ سے بہٹ گیاہے ۔ تو و کھی ونشکستہ و معزون موکم ترک فاخین نے بقیر به کی گرمی متہ بیخنه کیلئے راتس کی طرب صاحب سن کی ابن معود نے موتعدیا کہ تركول كى رسدير المتدنسات كسياس كوت كسوت كود كيفكر غيدى سياسيون ي مجيز توصيله ب إسوكها ادر ز رند نبرد آزمانی کی فکر ہوئی ۔ راس کو ڈنمنول کے مافتہ سے بیانے کیلئے نورا جا پہنچے برک بھی اس عرصے مين جو كنيم سكن خفيت ناناك منام يتركون اورع بول كالبشر مناسامنا مؤاليكن يعلى حباكا بخر اس قدر النخ تفا كرفريقين ميس سيكسى كونجني بيل كرنے كى جرأت زمو أن ايك ووسر يہ كے سلمقينم ان تھے بیکن الوائی شریع نہوئی البنتہ ترک مجمی کی گولہ برساتے رہے کرمی شدن کی تھی ہی ال يركوك يتين زمين كذر كثير ببدوف برائش تناينجد بول كى حالت نا فابل برداشت ففي بهلوك جانك علكرنے كے عادى تھے جم كرارنے كى عادت انتقى استان مين كاموصله فرساانتظاركر الرالولغادت ينه يرآماد د بوكئے ابن سوونو دول مرداشته برورائنا اورکسي مذکسي طرح اس منصد کوفته کردينا جا منا تفا بخاد بول من سفيد بروار مركبيا وربهيت ي جانبي تلعت بروس مجبُوراً ابن معود نه صلح كاميغاً وبا نیکن ابن رشبیت پائے خشارت سے مشر کرروہا ۔ آسے نبریوں کی ناگفتہ بہ حالت معلوم کئی اور جات عَفا كَوْنَقْرِيبِ ابن عرد ك خلاف بغاويت بونبوالي بيواس جنبال كالرطح يرفيسا بهوماليكاء تو خرخشدس عائبكا ابن رشر يسكه مين كي نيندسونيكا-آ خرة ارفارندرن كى طرب سيدا بن معود كويد د بنجي اورسچا وكى مئورت بييام وكنى مدوول كى عادت سے کرمال کے مقربہ اوفات برا منیمونشیوں کو حرار نے کیلئے نگاتی ہیں ۔ وہ دفت ا تصاربن رشبه يحيسها بهبواي منه امنيه وطهن كودانس بالمنه كي عند كي ابن رشيد كو مجموراً حنك ما نهفاً طلعا نایزاما بن رشید کی دیکوما دکتابی ترک میمی واپس ادیانی بیمننگ این رشید کی حالیت بی مفو

جب وي وي الما وعدا كالراكون الوركول كوليا معست ري هي كورب كرما وعداكي معن وسلين عمر مبننزاس كيكر وه عنائت لوشها منجد بول كرساسه فان برعمله كرويا أ

یا بی ندیو نی برگ مقابلہ کیائے ہم گئے بیرد کھکراین سود نے ترکوں کے قلب رہند جا نثار ول کو لىكىزىفس نفيس حمله كبيا ببطام پرېۋسترى بىيەن خىلىرا تى تىنى كېكىن تجدايوں نے لىنچەامام كودىكىھا توان بى بھی ہی جرات و نتجا عن بیریا ہوئی بڑک وب کی گرمی سے بہلے ہی نتی جان ہو گیکے سے بخرایوں کو حملوں سے دق ہوکر بھاگے ۔ انکی حالت دیکھ کو ابن رشید کی فوج میں کھلبلی پڑ گئی اور حواس یا خندا در سراسال ہو کر ابن سودنے بحد وشکرا واکیا فتح کمل تقی بنجد ایل نے سب مال دستاع اور نقدی لوٹ لی بہت له بارُو دا دراسلحه بالتمايا. غالبًا اننا مال غنبيت اس بييشنز كبھى بنملائتھا يُركب مفتومين كى حالت نا ربتی بیعش گرفتار ہوئے ۔ اکثرنے بھاگ کرجان بچائی بعض فاقہ وشنگی کیوجہ سے صحراس زرا ہے ترالمہ تركى حكومت بمن كيمعاملات كمنعلق بهنت متفكر تقى وبإن امام يحيلى في بغادت كرركهي تفي مجرا بوكر فثما فى حكومت في مجد وعامل كي معاملات كونظ انداز كرد بااوراينه كام سه كام ركها يبكن اس ونبك يهابن مووكا مقصد تركول كي يخكني من تفاء وه خاندان رئسبد كوتبا وكرنا جابتا تفا . تركى سياه مقايلية كُنْ يبكن ابن رش الهي تك مطبع ومنقاد منهُوا نفا گواسكي طاقت ببت بني كمزور موكني كفي-ے کے لبدابن سعود صوبہ فاسم میں ہی تھیم رہا ۔ ادرا بنی مکوسٹ کے استحکامات کرنا رہا۔ اسی م ر ں اُسے علیم منوا کرکوبت اور حالل کے درمیان اس کے خلاف کچھ مفاسمت ہوئی ہے۔ ابن سعود کو اس انکشاف سے بیجد رہنج منوا کیونکہ وُہ میارک والئے کوبین کا بیجد ہداح دِمعنز ف بھا۔اوراس سے محالہٰ رَ وَبِهِ كَيْ تُوقِع مِدْ رَكُمْنَا تَهَا. ابن سحود في مصمم إراوه كرابا كررشيد كي مكل نبابي مين اب كوتي دفيف أتفا ركھناچا ہے ۔ابن رسنے ایسی فیصلی کن جنگ رز کرناچا ہنا تھا۔ لیکن ابن سعود نے اس کومیٹبورکر دیا بریدہ کے نریب روسنالمہنا کے منفام ریخدا ورجائل کی فوجیل کے درمبان حبنگ ہوئی این رشعبہ ے۔ پاسی بندلوں کے علوں کی ناب نالاسکے اور بے زئیب ہوکر تھاگے۔ ابن رشید نے بہت کوشش کو يكن أنهبي تفام بذكا ابن سود كے چندا دى ابن رشيد كى مساعى كود يكھ رسے تنفے ايك نے بڑھ ابن رستبيد كوكولي مع مارويا واسطرح برابن مود كاس بهادر وشمن كاها تمديموا -ابن رسنسیدکی دفات کے بعد عرب کے عام دسنور کے مطابق اسکے مانشبنوں کی آبس میں فاحد نگی شروع موکئی جس کی دحبه سے اس نامورا ارت کی رہی سی طاقت سمبی زاکل ہوگئی۔

بارمی میگرانبان فعیلم طیر کی بغادادربربادی

اسوقت ابن سود کی غذیقریباً ۲۷ مرس کی تھی ، وہ مضبوط نواناا ورتندرست تھاجسہ لاغرلبین بانتہامشقت کا عادی تھا۔ اسکی تہت وشیاعت کی نتہرت سائے عرب ہیں جہائی گئی۔ وہ ترکوں کو ہزیبت دیے چکا تھا۔ اپنے بہتناک وشمن ابن رسٹ ید کو تباہ وہر با وکر چپا تھا۔ اور قوت باز و کے زورسے اکسے خدکو زرنگس کڑھکا تھا۔

نیکن آسکی سلطنت کوجمی کتی اشتحام حاصل نهٔ نُوانتقاراندرُونی اور بیرونی دونول طرح کے خطات موجود تھے عرب کے نعبائل کو اُسکی الحائوت کی عادت بُختہ طور پر ندیڑی تھی عرب بالطبح میں تک کسی کر مطبع پر منقاد ہموکر رہنا نہیں جائے جب تک حکمران میں خاصی طافت باتی رہنی ہے بیدلوگ ما شحن کیمنا گوارا کرتے ہیں۔ سیکن جو نہی کہ کوئی معمولی می شکست ہوئی۔ بیدلوگ بھرومہ کے قابل نہیں دہتے جھوٹی سی مات ریکو مستحقے ہیں۔

یدلوگ ابن سعود کے ساتھ عرف تنظیدت کی وجہ سے ہی شامل نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ سمجھتے تھے۔ کدابن رسٹ بدکی تباہی کے بعد لوٹ گفشوٹ کی آزادی مل جائیگی بسکن نظم ونسن کے معاملہ بل ہی حود ابن رشید سے بھی سخت واقعہ نواتھا۔ اُس نے حکم دیدیا۔ کدکوئی قبیلہ اسکی اجازت کے بینیر حملہ نظر ناپائی اوراگر کوئی حکم عددنی کر گیا۔ توسخت سمنزادی جائیگی۔ قبائی کو روحکم بہت ہی ناگوارگذرا۔

ریاض میں تعلمہ اوک جماعت ابن سعود کوشک وُشبکی نگاہ ہے، دکھینی تھی اس میں کوئی کلا نہیں کہ ابن سعود خوش عقیدہ لوجوان تفاعلوم وصلون کا پابند نشا۔ اور صدقہ ونمیارت بھی کنزت سے دبینا تھا نظوا ہِرِّسربیویت کے خلافت کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ بیسم سوگن رکینے کا عادی تھا۔ نہی حقیقہ الو پینا تھا غوض کراس کی زندگی اسلامی اخلاق واحکام کے عین مطابق تھی بیکن بھی علما نے شریعیت اس کی بعض عاد است پر معترض تھے۔ وُہ خوش خِرم زندگی بسرک تا تھا۔ منت کھیاتی ہی تھی ان علما اور کا كەنزىك سبنسانامناسى تقارانېس يېچى علوم بۇنجاننا كەابن سودىنىلى سافتول بىل گول كولكولكولكولكولكولكولكولكا مىلانى تىبالۇپىيتە تقاوا كان سودىنى البن سودىنى الدىن تالىلى تال

اس وقت بیرون نجدسے بھی خطرات الاحق نفیے بیشخ مبارک کو ابن سور کی کامیا ہیاں بھائی نہ انظمیں شیخ مبارک کو ابن سور نفیں شیخ مبارک کی پالیسی در قالعمر پر رہی تھی کہ خود کے امیرول میں تواز ن فائم کھا جائے ، اوراس ذریعے سے کو مت کی مدافعت کھائے۔

جسوقت ابن سعو دکویت میں غریب الوطنی کی زندگی بسرکر میا تھا۔ تو شیخ مبادک اس کے ساتھ مرتبیا ندسلوک کرتا تھا۔ اب بنبکہ وہ نجد کا طافت در امیر بن گباتھا۔ تو بھی شیخ مبادک مرتبیا ندسلوک کرتا رہا۔ اوراً سے اکثر نصیحت بن کرتا رمنا تھا۔ ابن سعود کو بساا دقات انکاد کرنا پڑتا تھا۔ وہ شیخ کے مرتبیا ناللا کوھی لیسٹند ذکر نا تھا۔ ابن سعودا ورشن میارک کے تعلقات بنظام تردد دست اند تھے لیکن شیخ نے اندر وفی طور براس کے خلاف ساز شیس شروع کرویں تھیں۔ ابن سعود نے بھی اپنے بہیاؤگی را ہیں افتار کیس سرکوں سے سمجھوٹ کرلیا۔ اور ترکی حکومت نے اسے مالی امدادی۔

كوبيشه ورخيد كمه ورسيال مرطير كامشه وروم حروث فلبيليا باوتشا ببداؤك طبعا خودمسرا ورسركش

ن سودان برحکومت کرناچا ہتا تھا یشخ مبارک نے ان کے سردا رفیصل الدّرسش کوغز وات کے لا کیج سے اپنے سانھ ملالیا بیشخص طراجنگجواور محمرالونفا بینے مبارک نے ابن رشید کو تھی قبیل مطبر کی مدو کی ترغیب دلائی بعدازال بربیرہ کے ماکم کواہن سعہ دکے فلاٹ بغاوٹ کرنے پراگسایا ۔ نیسخ نے فود کوئی مخالفاً كاروانى نەكى لىكن ابن سودكو بخوبى ملوم تفاكە بىر معاندار نەكاروا ئى مىن تىنىخ كاما تھ ہے۔ جونبى كدابن سعودكومعلوم بواكربريده كحاكم في بغادت كاعلم كطراكيا ہے۔ وه رياض سيا العام المرابي المراكم كى مدوكيك قلبيانتماك نوجوان بنيج عك تقدا وزنهرك بالمرموجود تف ابن سوون فی الفوران پر تمله کردیا برا فی میے دوران میں ابن سنورگھوڑے سے کر مٹرا اسکی گردن کی بڑی ٹوٹ گئی غرف ونناب نک لڑائی ہوتی رہی کسی فرنن کو بھی فتخ نصیب نہوئی بنمام رات ابن سود کے مگلے میں سخت در دروتار بالیکن اس نے حوصلہ نہ ہارا۔ ؤہ جانتا تھا۔ کہ اگراس نے کمزوری دعاجمزی کا اظہار کردیا۔ تواسکی یاہ شکست کھا جائیگی و دسرمے دن صبح سویرے اس نے فوج کی خود قبادت کی -اور دو بسر ہوتے نے بیانتمار کو ماد بھگا یا ۔اس کے ابدو مطب کے نبیبار برحملہ کر کے آنہیں بسیا کردیا ۔ا در دُورتک ا<sup>ل</sup>کاتعا کرکے ان کی سرکو بی کردی اس نے نبیصلہ کیا ۔ کہ مطبر کو ایساسینی دیاجائے ۔ کہ ہمیشنہ تک یا در کھیس بدلوگ بہلے بھی اسکی اطاعت افتر بار کر سکے تقے لیکن موقع پاتے ہی باغی ہو کردشمنوں سے جاملے تھے بهلی د فعداس نے تحل و تبید باری سے سلوک کبا تھا۔اب ادادہ کیا۔کہ تمام باغیوں <u>کیلنے ا</u>ک<sup>اث</sup>ال قام كروت بنا بخداس في المن فعالل كم اكثر مرودل كونهد تين كرد بإدان كم متعدد ديهان جوكه لویٹ کی *سرعاز مک بیسلے ہوئے نتھے۔لوک لئے قب*صل الدویش نے بھاگ کروبان بچائی بہت مرکردہ آومی جان ہوائے گئے۔اس قبیلہ کی تباہی اور برباوی ابسی کمل طور برموئی کرملک مجرکے لوگوں کو عبرت ماصل برگئی۔ ور معربغا وت کرنے کی حرارت آسانی سے بیدا نہ ہوئی۔ این سوو اگرایک و فعه ته بته کرلے تو نها بیت ختی اور نبرکا سلوک کرنا ہے۔ کھر اتم کا نام کا ىيانتا ـ دُەكىماڭرناپ كەبىي بدوۇل كەمنىرتلوا دارتا بون بھرىنىيى دلىل ہے جس كوۇھ بىھەسكتە<del>.</del> متعد يوافعان سيدام زابن بوكباب كريشمشير فاراشكات سيام مينهي أتى ناوقة يكربه لوك بخوبي مطبع زبروباليس-اس كے لبعد وہ بربدہ كى طرف متوجه بادا يہاں كے صاكم كواس نے فودم فرركيا تھا ،اور وہ اب

بغادت بروطام وانعاشهرك دروازے بند تھے۔ اور ماكم كى فوج بہرہ جركى يرتنعتين تقى بعض لوگ بن معودیے وفا دار تھی تھے حاکم ادراسکی سیا ہ منخرب کے وقت مسجد میں نمازا راکر رہی تھی۔ کہ ان لوگوں نے شہر کے درواز ہے کھولد ئے ابن سووٹنہر کے اندردافل ہوگیا عاکم کوسعودی سیاہ فے است میں ببلیا اوراین معود کے حضور میں پیش کیا۔ وہ سمجھتا تقاکہ اسے جان ہے مار دیا جا ٹریگا یسکن ابن عود نے اسکی طرف بنظر حقارت دیکھ کو صرف اتناکہا کہ اُکھ اور صلد از عبار صدد دنجد سے با سرنکل جا۔ سكن اس في تنهيد كراميا ركه البينده اس شهر مي بغاوت نهو في يائے شهر كي فيصيل نها يُرت مضبوط تقی یہاں کےلوگ برطبیعتی اورشورہ شتی میں مشہور تھے۔ بیشہ شمال خبرک کنبی تھا ۔اور تجارت كا فاصام كوز. باتندى متعدنا رىغادىي كرئيك نفي متمام باتول كوللح ظ فاطر كسكراب سعودن ا پنے بھائی جلیوی کو پیماں کا حاکم مقرر کردیا جلیوی کی سخت گیری اور انتظام کی دھاک ڈوروز دیکیٹیلی ہوئی تقی بشخص کوتاہ قدسکن بہت مضبوط ہے۔ زبر دست فوٹ فیصلہ رکھتا ہے مشہورتہ سوار ہے۔ نظمه دنست كےمعاملات میں بےنظیر فابلیت رکھنا ہے۔ ابن سودے ہجد محبّن وعقیدت رکھنا ہے فاشكارى مين توكوني كلام مى نهيس الشخص كول مين ذاتى رفعت كالمبعى خيال بيدانهي موافاتو کے نفاذمیں مرطولی رکھتا ہے۔ رعیت کے دل میں اس کا خوت طاری رہتا ہے جب سے یہ ما کم مؤا۔ بريده اورشمالي سجدين بغارت يابدانتظامي تهبين موسكي-

### ماندان موركيعفل فراد كي فتذانكيزي بغاوت عورف فاندان موركيعفل فراد كي فتذانكيزي بغاوت عورف

ابن سعود حب ریاض بینجا توطرح طرح کے معاملات بھر اکھ کھڑے ہوئے گذشتہ سال ایخن استحادہ ترتی نے سن رسیدہ سلطان عبد الحمید کو تخت سلطنت سے معرول کردیا تھا اس این کے سربرا دردہ ارکا نے معرول شدہ سلطان کی یالیسی کوبرزار رکھا اسکین کیونکہ دو تجوان اورین عدستھے۔ اسلے نفا فراصلامات کے بائے ہیں مرون سے کام لینے لگے۔ اُنہوں نے مرکزی عکومت کو زیادہ نظم بنائے کی سعی کی اور ورہے موجون میں زیادہ سے کام لینے لگے۔ اُنہوں نے مرکزی کوسٹ ش کی اُنہوں نے دُسٹی سے مدینہ منتورہ تاک صوبچات ہیں زیادہ سے دینہ منتورہ تاک جوریل سابق سلطان نے تع برکرنی شروع کی تھی مکتل کردی اور سین این علی نامی ایک شخص کو شاخیا مکہ جاز مقرد کرایا۔ اس ریلو سے سے ایک فائدہ فوید ہؤا کہ تجاج کی آمد ورفست ہیں بہت مہولیت پیدا ہوگئی۔ اور جاز ہیں ترکی حکومت کا اثرو نفو ذ پیدا ہوگئی۔ اور جاز ہیں ترکی حکومت کا اثرو نفو ذ پیدا ہوگئی۔ اور جاز ہیں ترکی حکومت کا اثرو نفو ذ پیرا ہوگئی۔

صین این علی اسونت کے ترکی حکام کا عام منوند کھا۔ یکی تکی کا بیشنز حدیثہ فسطنط نبیس مرف ہوا استفارا در دہیں اسکی اولاد نے پردرش پائی تھی۔ بیٹخص پہلے بھی عہدہ ہائے جا یار پڑنگی ن رہ مجا کھا۔ وُ ہ ایک حد نک غدی فود سر خور سیسندا در دسمی طبیعت کا تھا بیکن ساتھ ہی ہی تی فرابین ستین ادر توش گفتار نفاراس زمانے میں اُسے ترکی حکومت کا گلی اعتمادہ اعسل بھا۔

شریعین سین کی نقرری کیسائمتری آس کی ابن مودی تیمویی برگٹی سیخداور بجاز کے درمیان ایک سطح مُرتفع دا فع ہے جہان فسیار منبیر کے لوگ اپنے مولیٹی چرایا کرنے ہیں بنی کے نجارتی فافلاسی راہ سے گذرتے ہیں بیمگر مجاز کیلئے بڑی عسکری اس بن رکھنی ہے .

تعبیاتی بیان سودی اطاعت میں مقادہ ان اسے خراج میں دھتول کیا کرتا تھا بشریب سین اس دا قد کو سلیم نہیں کرتا تھا۔ اوراس قبیلہ کواپٹی رئیت جمشا نھا۔ ابن سعود مشرق کی طرف کے اس ملاقہ پر حواصد وڑا اور وہاں کے گولوں میں بعیت لی جسین نے ججا زہت اسینے جینے عبدالیا کواس قبیلہ پر تملہ کرنے کیلئے بھیجا اس مہم میں ابن سعود کا تھا کی سور بھی شامل تھا۔ اور ناخت و نادائ کر رہا تھا جیس پین میں نزگوں کی مدد کیلئے گیا ہو انتھا جو تھی کہ وہاں ترکوں کو فتح ماصل ہوئی تمریعیت نے جاز کو طرح دیا کی۔ اور داستے ہیں سے مقیمہ کواطاعون پر بجنور کرتا گیا۔ اتفاق سے نریعیت کی شاہد مجیوس سے بہوگئی۔ سعد کے ساتھ مختصری جعیب تا تھی کھوڑی سے مزاحمت کے بعد سعد کرفتار ہوگئیا۔

ا بن معود نشریعین سبین برحمله آور سون کی نشیادیان کری دیا خدا کر بندب کی طرف سے ایک اور خطره نودار مؤا ما بن سعود سکی تجاستو دک الوسکے مینبول نے ایک و قرن زیس اس کو الحصابیں آک وی مظمی جبکہ وُه غربیب الوطنی کی زندگی ہے کر آلاوراس داملی خان کی میگر آلائی کر پر یا تنظ بیرور نے کرنے

نفے كەرباض اورخبەكے غنیقی وارث وہ ہیں آنہوں نے قبیلہ تجان كواپنی مدد پر كھوا كرليا. اورانہیں ساتھ بیکر جنوبی بخد کی سمت سے ریاض کی طرف بڑھنے گ<sup>ی</sup> ۔ لبیلاشہ اورگرد د**نو**اح کے نوگ باغیو*ل کیسا تھا گ*نٹی ابن معود فے واقعان برغور وخوص كىيا۔ اس كے دل ميں بيجاغر ورند تھا۔ نہى وہ شريع بحسين کی طبح صندی اور بٹیل تھا۔اس نے سجھ لیا کہ اس بیٹاوٹ کو فرد کئے بغیر ڈپٹر لیٹ کسین کے مقابلیر کامیاب نہیں ہورکتا ۔وافعان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اُس نے فوراً تشرکیف مسین ہے مصالحت رلى اورسعدرر برغمال ك طوريرا يك فعماد اكرك جازي والبي أكيا-اسكے بعدا ہے بچل كى مى متروت سے كام ليا ناظرين كومعلوم ہے -كدا س بغا ورنت كى آگ دارالسلطنت رباغ*س کے فریب ہی بھڑ* کی ہو *لی تھی۔ ابن سنود کے دخار کو گزند پہنچنے کا سخت اختمال تھ* اگردهٔ ذراتسا بل کرتا معاملات کواشتی سے نیٹانے کی کوشش کرتا ۔ یا اپنے عزیز ول کے مقابلے میں شكست كهاما الأسكى طاقت وسطوت كالقليني خاته كفاء وه فوراً باغيول برحيره وورا - وممقاليكيك تنيارنه تقيراس كيعزيزاس وتمنت موضع حريق نس موجود كفيراب معود في هيراوال كُونبس كرفتاركا بُونِني كسودكے بيٹے بے رست دیا موسے فنبیاعجان كے لوگ بھاگ كھڑے ہوئے ابن سنودكے بعض اور رشت ندوار معی ال کے ساتھ تھے بعض نوالحصا کو کھاگ گئے اور بعض نے شریب مرکے پاس بناہ گزین ہوکر جان بچائی ۔ لبلا کے اوگ۔ اسپٹے شہر ہیں والیں آگئے ، ابن سعور بھی اُن کے تعاقبہ مي على برا. ابن سعو دفے اراد ه کرنیا کے صب طرح مطیر کی نباسی وبر بادی ہے شمالی ٹجد کو عبرت ماصل ہمولی ہے۔ ہی طرح مربیلاکے باشندول کی الیسی گوشمالی کروی جائے کہ گردونوائے کے لوگ بھی یا در کھیس اور آئینرہ بغادت کی حراُنٹ مذکریں جینامنچہ اس نے اس ملاقہیں جاردں طرمت سیاہ کیبیلادی فطیبن اور حوط کے دیمان فاک، سیاہ کروٹے لیدا کامحاصہ وشروع موگیا اور تھورہ کے بعد بیٹہ مرفتے محوا ابن حود ہے انہیں آدمیوں کے توکہ شہرکے سر براوروہ رمیس منے اثمہ شیغ کے جانے کا حکم نساور کہا۔ شهرك إمرا يك جنوزه جناباكيا ابن معود خدى مشاشخ كيساته وبال مبيطا كاروك سياسي اسكار دگرونته جوبتيل گفيفه بهلے اعلان عام كردياكما نفا كېشهرىكے ماست ندىيے اورصحرا في كشرنعه او بن المين اورايني عائدوا داكين كي موت كانظارة ميشم خود وكيميس معتندوقت برلوك مزارول كح

ا مقارہ کشتگان کی تعشیس تمام دن ربت پر پڑی ملتی رہیں، اور ناظر من کے لئے عبرت کا باعث ہوئیں۔ باعث ہوئیں۔ باعث ہوئیں۔ غروب آفتاب کے بعد شعائر السلامی کے مطابق ان کی تجہیز و ککفین کردگیئی۔

اس واقعہ کی مگر بھگر شہرت ہوئی عرب اس سیدھے سادھے انصاف اور طاقت کے مظاہرے سے مربوب ہو گئے ۔ یہ نوگ صرف طاقت کو ہی سمجھ سکتے تھے ۔ اب اُنہوں نے دیکھ لیا کہ اُن سعود کی لماقت ہے بیناہ ہے ۔ اوران کے لئے اطاعت کے سواکوئی جار ٹوکار نہیں .

ابن سود کے بچاکے لڑکے سنجدیول کی اصطلاح میں عوار ت کہلاتے تھے کیونکر بہن وہ کوک مقے جنکوابن رسٹ میں اس میں دیرتراست رکھا بڑا تھا جب ابن سعود نے ان کو دوبارہ رہائی دنویہ کو گئی تو یہ کوگ عوارت کے نام سے مشہور ہوئے۔ اسی امترار سے متنذ کرہ بالا بغادت کو وا قعم عوارت کے نام سے باد کرتے ہیں ،

#### تجدى بدولول كيعض خصالوخصالص

سلطنت سعوريه كيدوباره فبام داستحكام اوسلطان ابن معود كيم محتبرالعقول كارنامول كوكوري یمانقەذىرنىنىين كرنے كىلئے ظرورى سے كەنجدى آبادى كے خصائل دخصائص نگاہ ہیں رہیر مختلف سیاحوں نے نیدی بدوؤل کی سیرٹ کے انداز سے مختلف کئے ہیں ببیکن اتنی بات بہو انسلیمہ کے بیاوگ بے مسراد رفیر شعل طبیعت کے ہوتے ہیں آج سے کچھ عرصہ بنتران کے جمالت ورزرييت حقام المهبس ناواقفيت اس قدر برصى بوكى تقى كربات بات پر توتيم بريتى كااظهاركت تقے اب گوبعض معاملات بن أیجے خیالات پُختنا ورغفا ندراسنے ہیں یسکین بھر بھی وفاواری کاجذ مبزیادہ بين كوئى اميرا دركوئى سلطنت كى ستقل وفادارى ادراطاعت پر بجروس نهير كرسكنى جب طرح فتح ے بیں بدل جاتی ہے۔اسی طرح ان کی فرما نبرداری ا ورا لطاعت کیش*ی تھی سرکشی ا*ور بنجاوت بین بل ہرجاتی ہے۔بہرکسیٹان کی ذہنبیت اکھی اس ندرتر تی یا فتہنہیں کہ وطن ادرعام عالم مراسلام۔ مفاد كوملحوظ فاطرر كدكبس زياده سازيا وهان كانعلق فببيله بإمقامي علافسه بوناب صرف مذمهب مي ايك اليسي چېزې جوان بي عام جېشس اور والهامذا نداز پيداكرسكتي یمی وجہ ہے کرمزب کے بڑے سے بڑے امیرا ورمد ترکیلئے تھی ان کے زہبی خیالات کو م ہے جینا بخیوب کی ناریخ سے معلوم ہوگا کہ جویر ہالعرب میں بالعموم ادراندر دن عرب میں بالحصوص أ صرف نتیبی بنیادوں رہی ہوسکے بنی تاریخ شاہدہے کرجب حضکورسرور کا منات می ترصطفاصلی دینہ يه والمروحم نے توحيد وا فلاق كاسبق ويا توبياوك أشب بوئے دريا كي طرح سے سلام من وافرائي ن مجير صدك بعد مباسى كندين سلم كذاب بيدائوا - توبه لوك جوزي در جون اسكى جنديت ميل يو كئے جمودوكون كى كى مدال كذرمان كے بعد ميراكيا خاص نوعيت كى نديري واندرا

کے رنگ میں پر ام فی تو میں اوگ ابوطام کی نیادت میں فاتحادہ حیثیت سے مکہ کرمیں وافل ہوئے آخری ایام میں محتری عبدالوہا ہوئی تو میں اور کا بیڑا اسلام اور کھا ہے اور کا بیڑا اسلام کے ایک میں محتری کے ساتھ اس کے ایم میں محتری کی بیٹا کی میں محتری کے ساتھ اس کے مالی تعامی کے اس وقت اجداد ابن محدومیں سے مکرن ایک نہائیت محتصر علاقہ برمکھ ان تھا بیال اس کے دارالخلاف در عیدسے صرف بیس کی فاصلہ پر تھا اس کے فیالی میں کھا اس کے فیالی محدومی میں سال موسلام کی محترین عبدالوہا ہے کا بحقیال ہو گیا اور مذہب کے جوش واصلاح کی بنایرا بنی امارت کی وسعت ورفعت جا ہی نو بین برس کے مختصر عرصہ میں سال عرب دیا ہی تو میں ماراع ب

سيكن غيدى سننقل مزاج نهبين بين شخ محترين عبدالوماب كي دعوت اصلاح وتجدد سے بدلوك ینے گمراہی کے طریقوں سے با زائے بیکن ہوئنی کہ ترکول کی ٹلوار نے سعودی حکومت کی بیخلنی کی۔ یہ لو*ڭ جن منف*امات بېرمعودى *مكومت كے مطبع ۋېنفا دندېۋلىپن*ى مذمېمې عقب ول سے بازا گئے۔زبان پر ٽوالٽ كا نام لينف تھے اور بات بات پر لينے تھے كيونكروافعہ يہ ہے كدا ندرون عرب كے لوكسيسى مى بہود للوكبول مذكرين اوكبيسابي فببيح فعل كبول مذكرين الشركا نام ضرور لينظر وكين فرمب حقدكي أسأ وحسط بالكل نآ أشنا تضاورا سلامي اخلاق مصيب بهرو عوام في فدرب كي مبجيح ما بهريت كوالحجينين مجهاتها يبكن بباعترات ضروري سء كجبب سيسلطان عبدالعزيز ابن سعود فيعنان عكومت منجالی ہے۔ بخد کی عامم اخلاقی حالت نسبت بہت بہتروگئی ہے۔ ان لوگول کی عام اخلاقی اصلاح کیلئے نجد کے علمائے شراب سے ورابعہ سے سرکاری انتظام کیا جا تاہے ، وروعظ وارشاد کے ورابعہ علمائے دین جہانتک ممکن ہوسکتاہے ان لوگول کوشریویت وا خلاق سے باخبرووا فغت کرتے ہیں ان لوگول کے فیرستقل مزاج بہدنے کی وجہ اکی فیرستقل معاشرت ادربود وہاش ہے۔این لے اقتصادی ذرایع اس قدرنا کا رہ اور درما ندہ ہیں۔ کہ یہ لوگ پڑا من حکومت کے زیادہ وصن کمنتجل نهبين بوسكته اورحكومت كي مزميت وشكست كي صورت بين نو بغاوت ومدامني بيدا كرنے يحيمي انهبى توكة كيونكاس طرح ريلوث وغارت كيمواقع ميسرآ جاني بي استسم كي عنورت حالات كانتيجريب كرآج ابك المبركي فباوت مين شائسة فدمات سراسنجاهم وسيني ببن أوكل أسى المبركو ستيقتل كرنينية بن سيم د زرك يوش ايك عكومت كاميرًا لك سه أثار تعيينك اورد ومرى عكو

كواختياركرليناان كينزديك بري بانتهبي مي.

عالانکابی مودکی عکومت کم اور نظام اور نظام اور نظام ایسی می کی می سلطان اپنی رعایا کے خصائل سے ناواقعت اورغافل بہیں ہی کھی سلطان ایسی افلیا طور نوٹھ کم اور نظام اورغافل اورغافل بناوت کی جارت ندکر کی بیں اورغافل بناوت کی جارت ندکر کی بیں اور نیاوت کی سلطان کے فلات آل رشید کی سرکر دگی میں اور نیاوت کی سلطان کے اپنے آور میوں کی حمایت میں اسکی اطاعت کو نزک کر دیا جبوبی خدکے تعمیل نے پر دیاوت کی سلطان کے اپنے آدمیوں کی حمایت میں اسکی اطاعت کو نزک کر دیا جبوبی خدکے تعمیل نے بر دیا ہے جبات ان کو تعمیل کے خطان اور الحصا کے جبات ان کو تعمیل کو تعمیل کے ایسی رعایا سے کو نساح کو ان یا تکام طمئن رہ سکتا ہے۔

سلطان نے بخداوں کی معاشرت اورعدم استقلال کودیکھکریدلا محمِّل افتدیار کیا کرسب اوّل انکومطِسع کریا جائے بچھران کو صحیح مذہبی تعلیم ہے کہ کیکے وہا بی بناد باجلنے ۔اورآخرکاران کوزراعت بی فوالاجائے ۔زراعت کے منتعلن سلطان کے اقدامات کا ذکر کسی اور با سبیس آئیگا ۔ یہاں تفصیل کی

ضرورت نبس.

حقیقت پہہے کہوب ہیں صنعت وحرفت کے نقدان اوراراضیات کے عام طور ہرار خیز نہدنے کے دور ہرار خیز نہدنے کی کی وجہ سے دوراؤلوں کا کوئی طبقہ نہیں لوگ ہوشی حیراکر باغ وات سے در گھسٹ کرکے گذران او فات کہتے ہیں بٹرا ہی انعامات واکرا ماٹ ببشتر لوگوں کی سبیل معاش ہے۔ اس سے مسلم کے لوگوں سے وفا واری اور نماک ملالی کی زیادہ توقع نہیں ہوسکتی اس لئے ان کویا قاعدہ آباد کرنا اور ان کیلئے مستقل معاشرت پر اکرنا نہائیت ضروری معلوم ہوا۔ اور بلاشک و شبر ملطان ابن سعود کی یہ اس سے بڑی اصلاح ہے۔

جہاں اس سم کے مالات ہے ہوئے ہیں بنہور ولیسالٹ کی کوئی نوع ایسی جیند فوائد ہی ماصل ہیں۔
مثلاً شجدی بیحت عادر فیور واقع ہوئے ہیں بنہور ولیسالٹ کی کوئی نوع ایسی نہیں جس ہیں بلوگ
یکا نہر وزگار مذہوں۔ سروفت جائ بنجھ بلی پیسلئے کھرتے ہیں۔ اور مذہر ب کے معامل مار ہی کہ طرح را تواب منہ بیار ہوتے ہیں نوا ور ملکوں کی طرح بہاں لوگ مذہر بیمار ہوتے ہیں ناکی ہوت
ہیں۔ تولوگ فروات میں ما خل ہونے کی کوسٹسٹن کرتے ہیں۔ جولوگ فروات میں مارے جائے ہیں۔ انکی ہوت
ہیا اظہارا فسوس تو کفرا ور کفران تعمین سے کم نہیں سمجھتے۔ افسوس کرتے ہیں۔ توصوت اس ما بت

مرنے والے نے فُداکی راہ بیں میسماندگان سے سیقت کی ۱ دروہ پیچھے رہ گئے غزوات بی*رے* والول كوانتها ألى خوش نصيب سيحققه بين-بدلوگ سلحہ کے بیجار شوقین ہیں تلوار کے ہاتھ خوب جانتے ہیں ببندوق کا بھی بہت شوق ملفتی ہیں بڑے کیے نشانہ باز ہونے ہیں :نلوارا ورصرت بندون کیسی ابانسم کوہی بیپند کرنے ہیں جدیززین اسلحہ کو استعمال کرنامتھ نہیں سمجھنے اوراگرسانٹس کی نئی ایجادات کی دسترس کھی ہوجائے آوان نے فائدہ اس اللہ النہ استے۔ كيونكه وسنى چرانا سنجد كابهندى شغارى اس لئے مويشيان سے بي موتنت ركھتے من الخص گھوڑے کو توجان سے عزیز جانتے ہیں ا دراس کی پر درش اور تربیت ہیں بہت شغف رکھنے ہیں۔ گوگھوڑ<u>ے کی سواری کی ب</u>ا قاعدہ تعلیم کا ورمہ ترب ممالک کی طرح ہے کوئی انتظام نہیں بیکن خب می بہنترین شہسوار ہونے ہیں عرب میں بالعموم اور نجدیر بالنصوص کوئی شخص ایسانہیں جرگھوڑ ہے کی مواری مذهبانتا بوسیتے ابور سے جوان سب سواری کرسکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ صحراکی زندگی کا بیعجیب فا صدیب کرید لوگ بهان کی بیجد قدر دفظیم کرنے ہیں اور اپنی حبثيت ورحالات كيم مطابق مهمان نوازي مير كوئي دقيقه فروگذاشت نهيي كرتے وررندي مهان کی غربت دا مارت یارسُوخ و د جاہت کیوجہ سے فرق مراتب کرتے ہیں جوکوئی شخص ان کے ہاں بناه گزین ہوجائے۔بلالحاظ مالات برابران کے احسان وکرم سے بہرہ یاب ہوتاہے۔اورجب تک ان کے ظلّ حائبت ہیں رہتا ہے۔ اُسے کو ٹی گزندنہیں منجنے دیتے۔ بلکہ جہانتک ہوسکے اس کی ا مداد كرتے ہيں محض نا واقف مہمان کو بھی اپنے ہاں تھرہا نا باعث عوت سمجھتے ہیں ، اوراس بارہے ہیں ایک دوسرے سے رشک کرتے ہیں عام طور رمعلوم ہے کہ کوشت اور کھیجوران کی عام غذا ہے جنا بخد ہمان كيلة بهي كوشت بياول اور محجور مها كرت مين قهوه ستة واضع كرت مين اوراكل وتنبرب كمعلاد نوش گفتارى سەمهان كو مخطولاكرنے كى كومشش كرتے ہيں.

## الم الم

#### تحريك خوان

با وجود یک سلطان ابن سود کو باغی قبانل کے خلاف بساا و خات ترکتا زیاں کرنی بڑتی تھیں لور گرو و نواح کی حکومتوں سے آئے دل جنگ رہم تھی لیکن کھر بھی سلطان قبیقی اصلاح سے غافل نہ تھا۔ اور قرصت کے چندگران فدر لھے غور و فکرمیں صرف کرنا تھا ،اصلاح کی آواز ٹود سلطا پھی زمر دست شخصیت بھتی .

عرب بین ما نبر قدیم سے اصلاح وکامیا بی سربرآ دردہ خضبت کی دجہ سے ہوگی ہے۔ ادراس وجہ سے ہی ابسی اصلاح ہمیشہ نا پائیدارا درعارضی ہوتی ہے سلطان ابن سعودکو اس حقیقت کا بخوبی علم خفا ۔ وہ سیمجھتا تھا۔ کہ اسکی سلطنت کو نباصرت نظام سے حاصل ہوسکتی ہے ۔ حالا نکہ نظام ممکی ذہنبت عرب کے نخالف واقع ہواہے۔

سلطان پیمسوں کرتا تھا کہ بدوی عربی میں جن بیس مطان نے ذہبی خیالات کے استحت اس فدر طاقت پیداکر دی ہے ۔ اگر نظام قائم ندکیا گیا تو بارسنی اور بغادت بھیل جاد بھی۔ اس بات کورڈ نظر کھر سلطان نے چاہا کہ بدولوں کے خیالات تبدیل کر نیکے ساتھ ساتھ انکی اقتصادی اور معاشر تی حالت بدل دی جائے دیکن عرب کی طبعی دھ خوافیا تی حالات کے اقتبار سے پیطریت کے اراکر محال نہیں ۔ تو بیحد شکل ضرور تھا۔

ملک عرب بار با ندمبی جوش و فروش کے مناظر دیکھے گئے ہیں۔ مرمنظر کا نتیجہ ہمیشہ ایک ہوتا رہاہے اصلاح و تجدوز مانہ جا بلیت ہیں اصنام پرتی اورا و ہام و فرا فات کا زور تھا جھزت کی مصطفیٰ صلی ادلتہ علیہ و کم فکدائے عزوج اب کی طرف سے مبحوث ہوئے ۔ تو توجیدا ورفعدا پرستی کا چرجید ہوگیا عربی عزم واستقلال نے توہم پرستی سے سجات پاکرایسی مکما نی و فرما نروائی کی اور ملوم و فنون اور حسیات انسانی کے ہرشعہ ہیں وہ ترقیات کیس کے تفلیس و نگف رگئیں .

هرورزما نەس*ىئوب يې ئىيىج بودو* كون بېدا ئۇا . توفرامطىين كافرقە ئىكلا نو*س صدى سے* بارھو*س ص*ۇ عيسوئ تك ان كازور رہا قرامطین اپنے لائعنی عقا ٹد کے ساتھ مساوات کے بیجا ۔ قائل تھے۔ اور معاشرت ما فی میں بزوزمِشیر ساوان پریدا کرنا چاہتے <u>تھے</u> اس فرقہ نے بیمانتک ہے اعتدالیاں کیس کے ملافوت تردیدکہا جامکتاہ کریداوگ بالخصوص تجدیے شمر فی صُوبہ الحصا کے دسویں صدی عیسوی کے انتہا -لام سے قطعًا منحرت ہو گئے تھے . ۱۹ میسوی کے فریب فریب اصلاح کے ان نام نہا دھا مبو ىنە*ھرىپ دان عرب كەنىباە دىر*با دكر دىيا بىلكەمجاز كۇھىي فىتى كەلىيا بادر*سناگ اسود كو تەم كىعىبەسسے* اسطى ك<u>ەللىگ</u> قرامطبن آج وب سيمفقور بر تيكيبي مگران كا نام ناريخ ميل با قي ب الخفاروي صدى ميسوى مين موجو وتخريك وبإبيت كالنماز مُوارا سل جال كف صباكسي گذشتهام میں آگئی ہے بہاں پرصرت ان امور کا نہائیت اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا ٹر گاجن میں عام مس ب سے بہلی بات جس پر دیا بی بیحدز ور دیتے ہیں ۔ یہ ہے *کے صرف خداعے واحد کی پر*نتش کرنی چاہئے اور سی بنی اور ولی کواس کے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہئے۔ دیگیر سلمان حیات النبٹی کا کا مل عقيده ركفة إلى ليكن ولإبول كاعتقاديب كهضور سروركاننات عليالصلاة والسوام كان کی طرح اس دار زمانی سے رحلت فرما نیکے اوراب اُنہیں اس و نیاا ورا سکے مختصوں سے کوئی تعلق نہیر ندوه ونباکے امورات کے متعلق تصرف واقتدار رکھتے ہیں ۔اور منہی انکی شفاعت اور وسسلہ کار گڑی عام مسلمان حضور رسول تغبول ملعم يردرود وسلام ناز كاجزولا بنفك سيحقته بي ببكن فيك ولإنى دروركونه نازكا ضروري جزو سيحف تصدنهي كارآمد دفائده مندر عام مسلمان بیم و در و و میں ایصال ِ نُواب کے فائل ہیں ۔ اورا دلیاء اللہ کے مزارات تہوکات سے کنسا سی فیصان رُوحانی کے معتقد ہیں بیکن و با ہی مضارت صریح اور صاف طور ہران دونوں بانول كاا علائبها منكاركرتني مبيل - ماسواا دلتيكسي في إولى يد منزت ما يعنف وعاكر في ياأن ريحبوسه ركيفة كونثرك قرار وبنيهي ببكدبساا وفات اس شرك كوكفرسة برحكر سمحقة ببن قبتوريستي كوسنا جبال عام مسلمانول في بدي مصر سوات كوتملاً داخل مزمه يمجموليا مي ويال ويا إ

لى سن قرآنِ اورُسنَّت بى نهين. بدعت قرار دينيه ب<sub>ې</sub> اورمېروبيعت كوسختى سيم منوع عام مسلمان سلسله بإلى طريقين فن نصتوت اوربيرول فقيرول كوبدين فحبت واحترام كي نكاه ے دیکھتے ہیں۔ وہا بی سرے سے اُن کے فائل ہی نہیں جب خاندان متمان ترکی میں برسرا قتدار تھا۔ آد لمانول كالبيثة رحصة مركى سلطان كوفليفة المسلمين سحجنة انصاء وراسكى روما في حيثيبة كالمتعشر*ف تق*ا لیکن دیا ہول نے اپنی تحریک کے آغاز سے ہی آل شمان کی کسی زمہی میٹیدٹ کونسلیم نہیں کیا عام مسلمانوں اور ولی بین میں جزوی اورغیرا مهم اختلافات اور بھی میں بنجدی وہا کی ایسے عقامًا مخصوصه میں اس قدر غلو کرنے ہیں کہ اپنے سوا دبگر مسلمانوں کومشکرے اور بہووی اور عبسا نبول سے السليم كرلينانها أبت صروري ب كه كوول في صبات النبي ك فأل نبس اور مذي فضومليالصلاة وانشلام كي وسيله وشفاعت كوما نيتيس ببكن فرآن تجبير يمي علاوه ارشادات نبوی کوسسیه سے زیاده وفعت دیتے ہیں اوراً سوه حسنر رسول بیمل کرنا نہائیت ضروری اورلاز می سمجھے ہیں . دیا بی رسُول مقبُّول کا بیحداحت ام کرتے ہیں گوحیات النبی کے سٹلیمیں ان کالہ جاہجہ **نا** بل اعتراض مواسي وفنت يبهونى كه مجدى ومابيول كے كرد ويديش مسلمان بى سلمان آباد تنفے غير مندا ب والول سى رو کار نه کفا نینجه به نموا که ان دولول می*ن خصومت پیدایو* کی .اورنسونشات است. شیده بهوشنجه کمرا به تك معالحت كى داه بازىنىي بوئى-المفاروين ورأنسوس صدى فيسوى مي تخريك وما بيت نياني يون مين بيحدوش بي أكبيا ملمانوں سے خصومت نوتھی ہی . مزم ب اورغز وہ کی آڈیس نجد اول نے گرو رنواح میں تھا ہے فے تمروع کئے تناک آکرمصری اور ترکی فواج نے سنجد کوالیسا پال کہا کہ وہائی سلطنت تو ایک طرف و بإلى عقا مُد كالجبي قلع قبه كرويا بسكن سُلكتي بهو أن آك كُطِرج يبرنخريك اندري اندركام كرقي رہي آخركار موجوده سلطان كي تبيد مين تخديب ديابي جرش بيركوك كروفرسة شتاعل بوكها-

لطان كواپني رسين كاحال بنو بي علوم نقا . وُه جانتا نها كه مذيبي توش بن لوگ موت كو

نہیں سجعتے اسلے اگر ایسے لوگوں کے قواد کا استعمال با قاعدہ نظام کے ماشخت کسی نتیجہ کو پیش نظر کھکر کریاجائے ۔ توفظیم مسکری کاملیا بی یعنی ہوگئی ہے ایکن اگراس مذہبی جوش کو لو بنہی بریکار کھودیا جائے تو آبائی سلطنت کے بھی ہانفھ سے چلے جانے کا انتمال ہے۔

حقیقت بیہ کمبدوی قبائل صحیح معنوں ہیں موجودہ سُلطان سے بیشتر کہھی ہی وہابی نہیں ا موٹ تھے بتحریک کی تبلیغ واشاعت شہری آبادی اور تعلیم یا فتدگر وہ تک ہی محدود کھی جینا نیے دویا ہی سلطنت کے دورا قرل ہیں بدوی صرف کوسط وغارت کے لالچ سے ہی سلطان وقت کا ساتھ نہیں تھے اور یہی دجہ تھی کہ بعض اوقات انعام واکرام کے لالچ ہیں ترکی مصری با فائدان رشید کی فواج سے جی مل جایا کرتے تھے۔

سلطان عبدالعزیزاین معود نے متحکم ارادہ کرلیا کہ بدوی قبائل کو دفاشعاری اور مزہرہے قبر کی میچنج تعلیمہ دی جائے سلطان نے اپنے ذہن میں ایک نیم مذہبی نیم افتصادی لا محرِمل مرتب کیااور اسلام کے کیا نازمیں اس پڑمسلدرآ مدشرُوع کردیا ۔ یہ لاسٹی عمل تحریک اخوان کا بنا ووٹیام تھا۔

انوان منتخب بدوبوں کی جاعت ہے جن سے سکطانِ عال کے ساتھ وفاداری کرنے کے متعلق بیوت کی جائی ہے۔ ان کا فرض ہے ، کوہب کسی عزوہ یا کارسرکا رہیں مصروت نہوں ، تو السی زمین کاشت کرکے گئے تران او فات کریں جوان کے لئے حکومت بنی نمتخب کرے سنج برکھتا ہے متعلمات اور مختلف فیائل سے آومی منتخب کئے گئے تاکہ سلطان ابن سعود کے وفادار اور فابان اون سے متعلم سیاہی بنیں ۔ ذرائتی نوآباد یال فائم کریں اور علمائے سنجد سے تعلیم مرسب عاصل کرکے فائدہ مند دیا ہی بن جائیں وشدت و بر رہیت کو فربر یا وکہ با

سلطان ابن سودجانتا تھا کہ ہدوی فیائل سے قتل فی غارت اورایک دوسرے پڑھا کرنے کی عادت کوچیوانا نہائیت ضروری ہے ۔ اوراس غرض کیلئے ان کولازمی طور پر زراعت ہیں ڈالنا پڑر گا جب تک پیلوگ خانہ بدوش زندگی مذھبوڑیں ، ان کے اخلاق ہیں معتدرہ اضا فدہوٹا معلمی ۔ تمدّن اور علم کی نزقی کیلئے بھی ان کا کہیں ذکہیں ستقل طور پرآباد ہونا خروری ہے قبل فارت کیلئے بڑاسیب بہی تھا۔ کہ ان بدوی عربول کیلئے کوئی مستقل ذریعے معاش کا مذبرہا۔

ينانج جبال كهبس ممده يشمه وسنسياب بثوا وبإل سلطال ن عوف إيك زراعتي ورايني رعييت كفتخب نوحوا نول كوومإل آبا وكسياءا من قسم كي مرنوا بادي ميس مذهبي وادبي ا ومتعتن كرديا جوايئة شاكردول كوره صرب بمددينا نفا بلكة فقائدا درا فلاق اورككصنا يليصنا تهجى سكهما ناتنها اس طربق مرابيسا كاؤن تبار ے وقت بامن شہر نوار کامسکن بھی وفا دارا در قابل سیا بہوں کی جھا ڈنی بھی اور وبالى مرب كالمينيح مركز كهي تقا. تتحركب سيسلطان ابن سعود كانتشا بدولوں كى اصلاح كےعلاہ واندرو ، کی طبعی حالت کی اصلاح بھی **کرنا تھا. یا نی کی قلت کی د**جہت خبر کے وسیعے د نبہ جات غیم فردہ علوگ ایک شیر کے سوکھ عانے برد وسرے کی نلاش میں سرگروان پیر نے رہتے تھے۔ معيقتاني غارت اورنام نهما وغزوه لازمي نيبر تفي جيسكا ملالا بنظري نافكن نظرآ تانفا اليه عالان مب وب كي ترقي كانعة ورهي محال في اسلطال بن ، كينها والتفكام كيليان حالات كيسا تصرفوراز ما في كرنا ضروري عفا-استهم کی ایک تو آبادی ارکیا در ہے جس کودیکی کیسلطان این سعود کی فراست اوروق يراالالمرا سيد شريهال مرف ايك محال كنوال تعاجس ساكات للب صرف فلبيله مطبر كي لوك أبنوش كا كامرا باكرت عقير آج اسكى آبا دى دس سزار سيه ذا مُذَفِّع ف نوا بادیان فائلم کرشکی یالسی جاری رکھی ہے۔ پہانتک کہ اسباس سمری ا آبادمان نقريبًا يكعد س جوك حوالي عرب كي مقتلف جمعول مي العبلي وفي اس-تنه فرع میں سلطان اخوان سے ہدوی فیائل برحملہ کوا دیا کرتا تھا کیونکہ اخوان کو حدیداسلے حكومت كي طرف مة مستاكها جاتا منفاءا در دُواكم منظم بناءين يقيي اس الشيها نده فنائل برفنغ لینان کے انسی ما خذ کارترے تھا بیکن ہجائے اسکے تعانوان آل وغارت اور تورشامارکریں۔ ما إن ذا نتج اوز غنترح مين مصالحت كمرواد نتاخاب كالمتجدية بينا كراخوال بهي بسر ترور سنف و اور مفتوح سي الرسال زموت الكربال وجان تخريك اخوا نان سي فناخ بونع واستهاس طرح يجاعبت دن بدن ترقي يزيد جو في رسي الفاسر بحكوات تعمل ودُور س يالسي ونظير

ا در بیمثال فراست کا دمی می افته پارکرسکتا ہے۔

اسطرح برِتْما بْل كى فدىم بهدّنت نبديل موكّنى اورسلطنت كيلنة ايك با قاعده فوج نبارموكمّى حكومت جاعت اخوان كے افراد سے منہائیت فیاضی اور عالی حصلگی سےسکوک کرنی رہی جینا بنجانگ حدید تنسیار و می گئے۔ مکا نات تعریر نے اور کنٹویس کھود نے کیلئے سامان فرام مرکباگیا۔ اور زاموت ا کے کار دیا رکیلئے سطرح کی اعلاد ہوئی ۔ان نمام انتظامات کا نہائیت خوشگوارنیتجہ یہ توا کہ اس مخصوص جماعت كما فرادن اين ابني تعبيلول كاخبال جيوار دباءا وراخوان كيسلسله وحدت وبيكانكت بي المنسلك الركئے۔

سلطان كى آيّن وزمانديس درخت نده كاميا بيول كانتمامنز الخصاراً س كى اپنى الوالعزم

فصيت كعلاوه اس جاء شيافوان برريا.

علم دوست سبّا حول كاحبْهول نے اندر وان مني ميں جاكر جماعت اخوان كے عادات وخصائل كا لیق مطالعہ کمباہے۔ اُنفاق رائے ہے کہ انوان نرمب کے معتقدات اورمل کے بارے میں ب<u>ٹر م</u>ستعد اورگرمی شن ہونے ہیں جبن فیسم کے منتقات کی انگر تعلیم دیجانی ہے۔ اُن برایمان راسنج رکھتے ہیں ا دراعمال اورنشعا نرمذهبی کی برلی تختی ہے یا بندی کہتے <sup>ا</sup>ہیں بوت کوخاطرمیں نہیں لاتے او**رغزوات** میں شہبدہ والے ساتھیوں کی ٹوش کنتی بررشک کرتے ہیں۔ سکن عام سلمانوں کو لفرنشا ورتعصديكي نتكاه سه دميكضة بين خود سرا درمه كش تعي بين بجاسه كالمب حكومت كبخلات منشاغز وان کھی کر پیلفتہ ہیں بر ۱۹۲۲ء میں جوٹ کے اخوال نے شرق پر ون کے خلات غزوہ کیا۔ مکومت تخیاست اجازت طدر پنہیں کی گئی تھی سلطان نے بازیرس کی تواخوان نے حیلے بہانے کئے بیکن بوہرا کی نام کی اوراس جامیت کے چند معتبروں کو وارانسلطنت میں کھے وہد کے لئے فبب روم بنابرا-

شائدر خیال میدا ہو کداخوان کواعل تعلیم دی جاتی ہے۔ واقعہ بیا کہ خبد کے عا ایل الرّائے علم وفن کی موشکا فی اور و ربینی کو مرنظراستخسان نہیں دیکھنے۔ قرآن اورا حاویت ك سادى اور عمول تسليم كوكافى سيخف أب الول سجسنا عاسف كرمبي وه مختصل عليم يدج

اخوال كورى جاتى ہے

فیل پر چیندنوآبا دیول کی فهرست دی جاتی ہے بیکن کیونکہ خدیں یا قاعدہ مروم شمار کا کوئی قانون نہیں ہے ماس لیے جس قدرا فراد سرایک نوآبادی جنگ ہے جہاد کیلئے سہولی فراہم کر سکتی ہے بیان کئے جاتے ہیں مان ہیں وُ و مبنگ مجوشا مل ہیں جن کو حکومت مخدم روفت طلب کر سکتی ہے۔ ابوقت ضرورت ہزادول دیگرآ دمی میدان جنگ میں لائے جا سکتے ہیں:-

| تعسارافوان        | اعم نوآبادي | انبشمار      | تعب أواقواج      | تام نوآبادی    | بمبرشمار |  |
|-------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|----------|--|
| ووسزار            | الادها      | 14           | "فيرامطير        |                |          |  |
| Was               |             |              | ود سرار          |                |          |  |
| المراسو           | الساوه      | 16           |                  | ارطا وببر      | '        |  |
| الخفيسير          | ساچر        | 10           | ایک سزار         | امييد          | ۲        |  |
| وومزاز            | 2.5         | 19           | ایکتابزار        | فربيسال        | m        |  |
| ننبن سو           | d.          | ۴.           | سات سو           | مولايي         | ρ'       |  |
| الكرسام الرياحيسو | is it       | PI           | سانته سو         | اللمسار        | ۵        |  |
| ایک ایرار         | عروه        | 44           | ایک سو۔          | الاصلاح        | 4        |  |
| ایک سزایه         | السنام      | P. Pm        | 3 m 25 %         | الارطاري       | 4        |  |
| سات مو            | الروضه      | <i>احا</i> ا | أكطسو            | مک             | Α        |  |
| hound of Louis    |             |              | ا کھیو           | ودعيه          | 9        |  |
| وومزاريا مجسو     | وقبنه       | 10           | برارسو<br>بپارسو | الشعبيا        | 1.       |  |
| ا یک این سزار     | الشعلمة     | 44           | ایاب براریا نیسو | قربيشالي       | 11       |  |
| ایکسامزار         | الممامين    | ک سم         | الكتاباك         | تعربي حنبوبي   | 15       |  |
| 2m 200 Lm         | القرت       | 41           | سانتيسو          | اسادير         | 1        |  |
| 2.7               | الصادفه     | 19           | أيكت بزار        | نكبير          | الم      |  |
| نام المام         | حليف        | ے سے         | ومرور مي ميروقت  | فدا عليه واحمد |          |  |
| 3. March (        | ( Bien      | p-1          | פפיאנג           | غطغط           | 14       |  |

| تعسادافواج                                                                                    | ئام نوآبادى      | المنترمار | تعسادافواج      | نام نوآبادی                                                                                                    | المنبرطار |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| أ كوسو                                                                                        | الحساط           | R/4       | ا باست برار     | البرود                                                                                                         | ابريا     |  |  |  |
| دور<br>دورسرار                                                                                | الريحاك شمالي    | 146       | دوسزار          | فباح                                                                                                           | p= p=     |  |  |  |
| ووسرار                                                                                        | الرسحان حنوبي    | NA        | ليشمار          | فبر                                                                                                            |           |  |  |  |
| تفليدل خررج                                                                                   |                  |           | دوسرار          | الجفر                                                                                                          | PH 14     |  |  |  |
| ا کیسو                                                                                        | Melina           | MA        | ایک ایزار       | روضة العبوفي                                                                                                   | 40        |  |  |  |
| الخدو                                                                                         | البدرع           | ۵۰        | م الم           | فيي                                                                                                            |           |  |  |  |
| 300                                                                                           | and the state of | ۵۱        | ا يك الإرباليسي | بنوال                                                                                                          | ٣٧        |  |  |  |
| بالمجمو                                                                                       | الا قوار         | ۵۲        | قبيل الدواسير   |                                                                                                                |           |  |  |  |
| چارشو                                                                                         | المسلك كلم       | ۵۳        | ایکسامزاربانجسو | مشيرت                                                                                                          | 1212      |  |  |  |
| وارسو                                                                                         | الرويده          | ar'       | اً کھر ہو       | الوسيطيب                                                                                                       | ١٨٩       |  |  |  |
| فليبيار الأعلى                                                                                |                  |           | فلينافغ الم     |                                                                                                                |           |  |  |  |
| المساسران يسو                                                                                 | 2 t              | a Co      | د و مبرار       | السرار                                                                                                         | ٣4        |  |  |  |
| ایک مزار                                                                                      | الحاس            | 64        | ایک میزاد       | عثبتط                                                                                                          | ٨.        |  |  |  |
| ایکتارار                                                                                      | الحائث           | ۵٤        | ا تحصيو         | الفحات                                                                                                         | 4         |  |  |  |
| سانته                                                                                         | الشال            | 44        | سائدمو          | التحير                                                                                                         | 14        |  |  |  |
| فلما المراق                                                                                   |                  |           | ايك بزاري       | 05.7                                                                                                           | 44        |  |  |  |
| ا يانسامزار                                                                                   | JE:              | 04        | ر ۱۹۰۰ سما      | مُعْمِيلًا فِي الْمِنْ |           |  |  |  |
| المحساسرال المجسو                                                                             | عبية تي          | 4.        | المسام المراكمة | الحيائم                                                                                                        | WA        |  |  |  |
| قعیبار گرفتر<br>عادی الدار ایکشامیزار                                                         |                  | 1 11      | ي الله          | 1.55                                                                                                           | h/3       |  |  |  |
| 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                       |                  |           |                 |                                                                                                                |           |  |  |  |
| تقريباً ١١٠٠ سباسي كوية تربي جوكه سروقت تهما وكيلني حال ملعت مرستة بين علاوه از بر عام التشهو |                  |           |                 |                                                                                                                |           |  |  |  |
| اووسباقی اوردیگر قبانل کی می مهبت ی نوآباد بال بین جنوا ذرا شردا ذکر شخصیل ماصل مین           |                  |           |                 |                                                                                                                |           |  |  |  |

## المال كالموالي الروا

سخیک طور پرنہیں کہا جاسکتا کہ تو تورہ سلطان کو ترکوں کے ساتھ کب سے کدکور بت بہ اہمو گی۔

ہمکریت اتنی بات صاف طاہر ہے کہ خداور آل سعود کی گذشتہ با برخ کو پیش نظر کھتے ہوئے ملطا بھی عثما نی

مکومت کے سائند مصالحت بیجد دشوار طبی جملاً اس خصورت کا اظہار مبائلے عظیم سے بیشتری ہوگیا تھے۔

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنگ منظیم کے دوران میں بھی سلطان کار قدیم شانی ترکوں کے شعلتی قابل

اعتداوی متنی دینوں نہ شا محالا کہ ترکوں کے ستیت بڑھ جو بے لیون کیا تا اور دیکو انتجادی طافتوں نے ویک تراوی کا خوصونگ رہا یا ہم اور دیکو انتجادی طافتوں نے ویک تراوی کا خوصونگ رہا یا ہم اور دیکو انتجادی طافتوں نے ویک تراوی کا خوصونگ رہا یا ہم اور دیکو انتجادی طافتوں نے ویک تراوی کا خوصونگ رہا یا ہم اور دیکو انتجادی طافتوں نے ویک اور میں سامت سے مجان اور ما تنہد نے انتخادی طافتوں نے ویک تراوی کے مسلول کے دیوں سے بر مربر کیکار موجود کی سیاست سے آتشنا اور ما تنہد نے انتخادی طافتوں نے دوران میں ترکو نے تھے قبلش موکور کو اسے بر مربر کیکار موجود کی سیاست سے آتشنا اور ما تنہد نے انتخاب دوران میں ترکو نے تھے قبلیش میں کہ اسلال کے دوران میں کیاں کو دوران میں ترکو نے تھے قبلیش کی کہ بورے دوران میں ترکو نے تھے قبلیش کی کہ میں کیاں کو دوران میں کیاں سلطان نے دوران میں کی ۔

مبركین، بیتندن به کیهلی سودی مؤسن کارنامول کی یا داس قدر در شی که ترکه جنگ عظیم سیزشته سی سلطان مبالدورزین سوداوراسکی عکومت کمینعلی مصالها نداورخلصانه روته بنیس که مفرح بنگرشناهم سی نقیه بیا دوسال میشتر ترکول نے اپنیاس وقت کے دفاواز الول بین شریویه جسین کو سجاز میں قبیله بیمان کوشر فی نجابی اورغا ندان دشید کو حائل بی سلطان کے برخلاف آکسایا اس بالیسی کامقصد بینها بین تفایم که اندرون عرب ریسیاسی اقتدار قائم کریں کیدنکہ بیتجیز دو گذات سے ترک کر میکے تھے میلی منش معض بین کھا کہ آئیں کی خارج بیسیاسی اقتدار قائم کریں کیدنکہ بیتجیز دو گذات سے ترک کر کرجرب میں ترکوں کے نام منہا دافت دار کوصد مرب بیتیے کیونکہ دوساطان پر براہ داست تعلم کرنا مذیبا بیت سے اس لئے انہوں سے شیاری کے طور برساطان کیلئے لازم نوا کہ ڈوریا تو تجاز براکا آ ور بویا جاتا کی فالفش ہومائے۔ اور شرقی سامل عرب پراپنی رعایا کیلئے ہوی نجارت کا راستہ پداکرے جہا پنجر سامار کے کھیے بہار میں سلطان طویق کے مقام پر جنوبی نجد کے قبیلہ مروکوا پنے افتدار کے نسلیم کرانے کیلئے مجبور کرنے کے لئے خیر زن تھا۔ کہ کیا یک اس فیصشرت کی طرف گوج کردیا ۔

صُورِ النصاكو مرت باشائے سلطان كے آبا فواجدا دسے النہ الذمیں فتح كىيا تھا ،اور ترك اس عرصہ بیں اس صوبہ بیتواتر قااجن و تتقرف سے خفے گر آخری چیند سالوں سے ترکی حکومت قدیے كمزور برگڑی تقی اور بعض دروی قبائل بالخی ہولیے تنقے۔

سلطان نے نہائیت نمرون کے ساتھاس علاقہ پر بلبغار کی سلطان کی عادت ہے کہ امپانک ارزیکونت تملہ کہا کرنا ہے پیشنٹرس کے کوشمن کو تلہ کی خبرجی ملسکے اُس نے حفوث الحصا کے صدر مقام کے قریب ڈبیسے ڈال دیئے ۔اس بلغار میں سلطان کے ساتھ کل چھسو آدمیوں کی جمعتیت تھی ان میں سے چھادمی نیزگامی کی جرسے سلطان کا ساتھ مند دیسکے بعض بیمار پڑے گئے لیکن جس فار را دمی بھی ساتھ تھے سب کے مدید نیر داڑ زماد درآ زمودہ کا رہے۔

حفوت کے چندا دی پیشترہے ہی سلطان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اورا کی وساطات سلطان کومعلوم ہوئیکا تھا کہ ترک انسرول نے شہر کی مدافعت کیلئے کیا کاروا ٹیال کی ہوئی ہیں بشہر ہیں ہوقت داور جنٹیں موجود تھیں بڑک سپاہ کر کامل طمیبان عاصل تھا اور گیال تک بھی نہ تھا کہ کو ٹی بدوی ان برجمال ور ہونے کی جرائٹ کرنگا .

سلطان في سرار الم الموني پررياض فتح كميا تقاء و بئ آزمُوده بهال استعال كميا بعنی تُوب اندهيرا مونيخ كسانتظار كرنار با به مجور كے چند ورفت كاٹ لئے گئے ۔ اورائلى سيرصيال بناكرفصبل بر بحيلا گئے كا انتظام موگميا بندب كى نار كمي ميں ملطان كى الوالعة مرحماعت بنهركى طرف بڑھى اسوفت ناك نزكول كو كچيالم رئف ۔ فط كے فلوسكے فريب سلطان سنے اپنى فوج كوئم بن مقتول مين تقسيم كرويا ، اور مختلف استوں سے تعلم كرنے كا حكم دیا . نزك بندنترى يُنيكي سيد فائريش كرويا گئيا . تزك سيا ہى فعلدت كى نيرندسور ہے ۔ نظے كر سنجدى سيا ه فصيل پر سے چوا ھكوشہريوں وافل موگئى .

اعلان عام ہوگریا کرشم رہالطان استورکی حکومت ہے۔

تركك فسارا ورسياه كالبيشة رحعتها ورتزك فاندان جامع مسجدين بياء كزبي بويغ بسلطان في

مسجد کے اردگرد ہار ورجیحوا دیاا وربناہ گزینوں کو اطلاع کردی کہ اگرامنہوں نے جلداز عباد اسپنے آپوسلطان کے حوالہ ندکیا : نو ہار ورکوآگ دیدی جائیگی اور مکینوں سمبیت سجد خاک سیاہ ہوجائیگی مجبوراً ٹزک تفتر نے کوئی چارہ کاریز دیجھ کرسب نفالی کرواوی اور حسب معاہرہ متعلقین اورلواحقین کوسا خطر کیمرا سپنے وطن کی داہ لی بترک اس عرب امہر کی جزائے جسادت پڑھ مشدد رہ گئے جس نے ایک گول عبلا تے بنیر شہر پر قبصہ کرلیا یعقد اور قطبیعت کی مبادر گا ہوں نے بھی سلطان کی اطاعت انحذیار کی اور کئے عرصی سالمان کی اطاعت انحذیار کی اور کئے در صفح سالمان کی اطاعت انحذیار کی اور کئے عرصی سالمان کی اطاعت انحذیار کی اور کئے معرفی با

ببعلاقہ آل سعود کے اشخطاط کے وقت ترکوں نے بھین لیا تھا۔ اب بھیرس ہن کے بعداسی فاندان کے قبضہ بین آگیا۔ اور نجد کی حدود بھیرؤ میں ناک وسیع ہوگئیں۔ اس نتے کے ساتھ بسلطان کو انگریزی حکومت کے ساتھ تعلقات والبتہ کرنے کاموقع میں سرآیا۔ اور گوسلطان کے تعلقات حکومت انگلشیہ کے ساتھ ہویشہ بکسال نہیں رہے بیکن بھر تھی شجد کو کمٹیر فائدہ بہنجا ہے۔ اور مالبحہ دکی اکثر کامیا بیول میں مدوومعا وخت ملی ہے۔

اس دقت تک ملک عرب میں ترکوں کا رعب و ذنار فائم تھا۔ اور مدوی عرب اینی جہالت اور مرفت کے اپنی جارکوں ہیں جہالت اور مرفت کے ایس مرفت کے ایس مرفت کے ایس مرفت کے ایس میں مرفت کے ایس مرفت کے ایس میں ایس کا مرفت کے ایس میں مرفت کے اور مدال کی عظمت وہ مرب میں اضا فر ہوا۔

ابل الرائے کا سیاسے میں اختلات ہے کہ اگر جنگ عظیمہ و توع بزیر فریم بی آباس فتح کا اندرو عرب کی سیاست پر کیا افزیر تا اور سلطان کی فتو حات کا سلسلہ کہاں تک پہنچیا بعض لوگ فہال کہتے میں کہ جنگ عظیم کے دوران میں کیونکہ استحادی طاقتوں نے شریعیے جسین کو بالا ستحقاق میہ ت زیادہ تقویب دے دی تھی اور مقابلتاً سلطان کو ہے دست با کردکھا تھا ۔ اوراس کی مرصر و فیتوں کوزروہ ال کے لائج اور مسکری دباؤے معقل کہا بڑا تھا۔ اس ایٹ اگر دنیا سنظیم دافع ناہوتی برقی توسلطان تمام

اسى زمان بين مندوستان كى حكونت كوسلطان كيرما فد تعلقات بيداكرة كاخرال بيدائموا

واسى خيال كي ناش كيان شيك يُسر جيكه اس زماني سي كويت مين انگرزي رياني ناش السي سيال ليموهم سرمامين ربانس گىبا اوره عكومت بنجد كانظى دنسنى ملاحظه كميا كمينن موصوت كاپير دوره بهت د در رس نتاشج کاموجیب بیما کمیشن سلطان کا بجار لّذاح تنها بسلطان بھی آ<u>سے جا</u> ہٹا تنھا کیٹن فی جور ذاوی این حکومت کو بی کے متعلق سیجیس انہیں دیکھکرانگرزی حکومت کوسلطان کی شخصیت کا مال عليم بنواما دراس نے محسّوس کرا کے عرب کی سے بیاسی فیضا میں ایک عظیم طافت رونما ہوری اب تك سلطان سياسي تفيا. يا حكمان اب ندتر دسياست برنين كامو قع ميسر آيا مغير بي ا قوام کے ساتھ مشرقیوں کے تعلقات اور اختلاط وہ کویت کی جلاوطنی کے زمانے میں دیکھ می تفا لمطان نے محسوس کیا کہ انگریزی حکومت ہے تعلقات پیدا کڑانا گزیرہے جینا خیدرا ببطہ داستخاد تیب ا بوگرا مبلی صورت وه منعدد معامدات تھے۔ جودو نول عکومنٹول کے درمبان وقتاً فوقتاً موٹے اورلیٹے انے وقت کے حالات کے اقتضا کے مطابق ہوئے الحصايرسلطان كمة فيضد كي بعدضروري تهاكه تركساس صويه من ايتي حيثيث كمنتحتين ىرى بىلىطان كوبھى اپنے قبضه كى نوعيت كونشخىي كرانے كى ضرورت تھى جنا بنيم وافر الله الم میں نزگول اورسلطان میں ایک معاہدہ سُوا سِسکی رُوست حکومت فسطنطنیہ نے سلطان کو خید اورالحصاكان يطرت سے والى نامزوكيا اورصاحب الدوله كافطاب عطاكيا اس واقعہ سے "نابت ہوناہے۔ کہ گوسلطان خیر والحصایر آزاوانہ طور بر**حکم ان**ی کرنا تھا۔ اورکسی کی واخلات گوایانہیں كرتا نفا سكن اس وفنت تكساس في تركول ك مقوق شهنشا بهيت كا الكاريمي لاكريا تفاء

المام عظم المروم

ا د کا فتولی دیا ۱۰ دراسینے رُوحانی اقتدارے کام لیکرمام سلمانوں کوانتجادی طاقتوں کے فلات سلمه وذكرت تقفي ليكن كعريمي انهول فالدة المانانهام اورزكول كى كمزورى اورمصيبت عيكو فى مقادما عكومت كلشيه فرجز برة العرب سي ليف ما مي للاش كرف كي بي كور يصرف دوعلانے اپنے تنے جہاں سے انگریزی مکومت کو براہ راست کو کی مدونہیں ملی ، تومین جہال امام بمن ترکوں کے ساتھ دس سالہ عام ہواس پر حباس نے س<sup>ا19</sup> میس کیا تضاآخ ، ثابت قام ربا - دور الهادت مانل جهال آل رشید جو بهیشه سے ترکوں کی سیادت کے معترف نخج عن ووفا دار رہے ۔ نومبر اوا عمیں شیخ مبارک دالئے کومٹ نے انگرزول کولصرہ نے کیلئے اس شرط برا ملادوی کر ائیندہ اسکی ریاست کو ترکی کی سیاوت سے آزاد سمجھ یزی حایث میں لیامائے اس طرح برابر بل ۱۹۱۵ء میں حکومت انگلشیر کا درسی والے عسم ابده مرگیا ادریسی وصدے ترکول سے معانداندر دیدر دکھتا تھا ہولائی مشاہا میں شریع جسین ا مجازے انگریزول کا معاہرہ تُرا اور شریعیت کے ساتھ زمانہ مابعد میں تعلقات اس قدر وسلع ہوئے کہ لى نگاەلىي ترىپ ئىسىن سىسىلام رەمكىلان قاربا يا- 40 دىم بىرا 1914 ئىكوسلىغان ابن ى تصديق باخابطه طور برم اجولا أي <del>الله الم</del>ركزيوني الغرمن جنگ غطيم س عربيك رمن الگریزی کے طرفدارا در بھی خوا ہ تھے۔ اور نہی ترکوں کے وفا دار بلکن مقبقت یہ عظيم مين خير حكومت كيابل ابه نے پراپنی اپنی كا وشول اور عدا وتوں اور ذانی رفعت دعظمت

الموظ فالرکھتے تھے جنگ عظیم کے دوران میں ہلی جنگ ہوء ہیں ہوئی بھران اورارطاویہ کے فریب زلفی امی متفام راب سعودا دراب رئید کے درمیان ہوئی نیچ فیسا گرین ہیں تھا۔ اس میم کی فیلیقینی الرابیال جنگ عظیم سے پیشتر بھی ہوئی رہی فیس اس جنگ ہیں اگرا بن رشید فتح پا نا۔ نو ترکوں کوکوئی مملی فائدہ نہ ہوتا۔ اسی طرح پراگرا بن معود کا میاب رسٹا۔ توانگریزوں کوکوئی خاص فائدہ نہ تفاریہ صحیح ہے کہ ابن رشید پروافائی ترکوں کی ترفیب سے اور ما متھا۔ وراس طرح پرانگریز ابن سعود کو اپنا حاصی کارسمجھتے تھے بہجر پرول مدیری کاکس نے جومیسوٹی سے اس انواج انگریزی کا قائداعظم متھا۔ انہیں ایام میں ایک انگریز افسر کیمیٹن ڈبلیو۔ اس آئی شکسپئیر کومصالحات گذفت وشندید کیلئے ریاض بھیجا ہواتھا۔ اس افسر کی آن کی غرض ایکھی کہ وہ دوا بیوں کو ترفیب دلاکرابن کرشد پر حملہ کوائے تاکہ یہ دوپلیمیا کے مغرب میں جوانگریز کی فلح موجود رفتھیں۔ اُن کو نقصال کا احتمال نہ ہے۔

اس دنگ بین ابن سعود کارسالدا بن رشید سیمضبوط تھا۔ نبیکن پیدل سپاہ نے ابن رشید کے افتد کے سپر بیت اسطائی اصل واقعہ بیسے کہ ابن سعود کے حلیف تبدیلہ عجان کے آد میول نے مین وقت پر دھو کہ دیا۔ اورا بن سعود کے فیمہ وخر کا مولوٹ لیا۔ اس دنگ بین کیٹر شکسیٹی بھی موجود وتھا۔ پٹر بہائوہ نے انگریزی فوجی لیاس زیب تن کیا مؤاتھا۔ ایک گول سے کیٹن زخمی ہوا۔ اورجنگ کی بھاگ دورا یہ ابن رشید کے ساتھ ابن رشید کے ساتھ ابن رشید کے ساتھ ابن رشید کے ساتھ منظوری فوج کے ساتھ منظوری کے ساتھ منظوری کے ساتھ منظوری کو مال منظر خود ملاحظہ کر ہے۔ ابن سعود نے زیادہ اصراراس خیال سے مذکب کو دائگریزوں کو اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا۔ بہاں اس جو کے برنگر ابن طاقت دکھانا چاہتا تھا۔ بہاں اس جو کھی مہزوری بہت دائگریزوں کو ایس منظوری بہت دائم بین موجودی کا تعین عرب میں جو کہا کہ بہت دائم بین موجودی کا تعین کا کہ کا کہ کے پہلے میں ہیں گریزی کا کو میانا داران کے معالم والموران کی منطقات کے پہلے میں ہیں گریزی کا کو میانی دران علاقت میانت میں اس کے تعین کا کہنا کے پہلے میں اس کے تعین کی کیا کہ کا کہ کا کو کا کی کا کو کیا تھا کا دران کیا دران کیا دران کیا دران کا کا دران کیا دران کیا دران کیا دران کا کا دران کیا کہ کے پہلے میں اس کے تعین کیا کہ کیا کہ کے پہلے میں اس کے تعین کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کے پہلے میں اس کے تعین کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کی کا کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی

کال ہیں۔ دوسر بیضمن میں قرار یا یا کہ اگر کوئی فیرچکومت ابن سعود کی ریاست پر حکمہ آور مو توانگریزی مح امکی مداد حکه اورکے خلا<sup>و</sup> نکری<sup>ک</sup>ی ٹیسے ہے میں میں این سعود نے افرار کیا کہ وہ انگریزوں کے موا<sup>س</sup> ہے تعلقات قائم نذکر نگا اور کوئی علاقہ اما رہ کے طور پر پاکسی اورڈریعے سے کسی ہرونی طاقت کے حتی میں منتقل نہدیں کر لگا۔ بیر قرار پایا کہ جہال ابن سعود کے اپنے مغاد کے فلاٹ نہو۔ وہ انگریزی حکومت مِشوره يرسل كريكا - يا بخوس مد بغني كرجها زكے مقامات مقد سد كيك جس قدر رائے اس كے علا فوں من ينك وهال كوكفلا ورمحفوظ ركهيكا تصلى اليقى كمابن سعودكويت بحرمن ا ورشيوخ فطارا ورساحل ممان بھی علیٰہیں کرنگا۔ نہ بھی زیا دنی کرنگا۔اور حین امیروں کے تعلقات انگریزوں کے ساتھ دوابستہ ہیں۔ان كالتنزام كمحفظ فاطر وكهيكاء أخرى ضهن مين قراريا ياكه حالات كيا قتضام بيرمعا بره كبياكيا ب حالات ع الني يرمفصل اور مدريد معايده كبياجا نُريكا گواس معايده بس انگريز دن نے ابن سعود كي اس دفت كم ت كومىچىج المور تىسلىم كرلىيا تىغا ما دراين سعود كى قدر و وقعت بىر كوڭى كمى دا فىعرتىيى بوڭى تىتى بىيكن پھر بھی جنگ کے افتتام تک ابن سعود نے انگریزول کی حماثیت میں ہاتھ نہیں اٹھایا جبکی بڑی دہریقی باعت ثربيبه بحسبن كالثر درموخ انكريز ول ميں بهبت زيا وہ تفا ۔او سے ابن سعو دکی بخت عدا دیت تھی انگرزاس زمانے میں ٹسراعی صبین کی سسیادے عملاً کل عرب نِنصنَهِ ، درا بن سود کو به بیجد ناگوارگذرتا تفا اس زمانه بی انگریز شریعیت حسبین کو د کولا کھر پونڈ ما م لبطور وظبيفه امداد ويت تقص مقاطع سي ابن سعو وكوصرت بالنجهزار ايزندما بهوار ملته تقد ال رقوماتك اختلات ہے ہی ٹا بٹ ہر کا کہ اس وقت الگرر شریعیں حسین کوا بن سعبو کے قابلہ ہیں کہا دفعت ويتي تصدابن سعود كو وظيفه مارج الم ١٩٢٢ كي برابرماتا رمار أنثى بات بهر مُورث الم لوابن سعود **نے ترکوں کے خلاف جنگ عنظیم میں لڑا ٹی نہیں کی** اور نہیں انگریز دل کو<sup>ب</sup>راہ راست املاد دى بيكن اسكى خاموشى بھي انگريزول كوبېرن مفيد ثابت بوقى كيونكه اگروه شريف هسين سيماس ز<u>ان</u> میں برسر پر کیار بوجا تا۔ توجوجو تقصانات اس غدار شریعیت کے باعقول نزکوں کو پہنچے اُک کی دوک برای در تک بوجاتی .

نورم<u>ھا 19 میں نی</u>خ مبارک دالئے کویٹ این مورکے گہرے درست کا انتقال ہوگیا اسکا جانشین با بر ہؤا بوابن رشریے خلاف ابن سور کی معیّت میں جنگ کرٹیکا تھا عبا رہجی س<sup>ا 19</sup> میں مرگبا۔ اسکا بھائی سلیم جواسکی بجائے کویٹ میں شف شغین ہُوا انگریزول کاخیر خواہ نہیں تھا۔ اور نہی اپنے بالوہ بھائی کی طب رہے ہے ابن سعود کا بہی خواہ تھا۔ سیخ سلیم نے والی حکومت کو کمزور کرنے کیلئے العصاکے تعبیلہ بمان کو بناور کی اور نہاں سعود کو اس تعبیلے کو مطبع و منتقاد کرنے میں صرب کرنا بمان کو بناور کی ایک ہونیا ہوں میں ابن سعود کا شجاع اور و فادا رکھائی سعد جوکہ جھیشہ سے ابن سعود کا مدد گار رہا نظا۔ اسی قلبیلہ کی ایک ہم میں ابن سعود کا شجاع اور و فادا رکھائی سعد جوکہ جھیشہ سے ابن سعود کا مدد گار رہا نظا۔ اسی قلبیلہ کی ایک ہونائی کی و فائن کا بیا میں جو انگرک بھائی کی و فائن کا بیسے سے دولائی ہوا۔ بیسے سے دولائی ہوا۔

اس زمانیس مباللطیف باشامن ل ابن سود کا ایجند بسامی برونی دنبا کے مالات دا فرارے مطلع کرتار ہتا تھا کیٹن گیسپئیر کے بعد آرای اے ہائٹن کو رہت میں انگریزی ریڈ بٹینٹ مقرر ہو کرآیا اس نے بھی ابن سعود کے ساتھ خوشگوار تعلقات بریدا کرلئے بیشخص ابن سعود کی شخصیت حزم دامتیا کھا درا فلاص دمعما وقت کامعتریت تھا عجیب اتفاق ہے کہ ادائل سے سکر اس کے دن تک کوئی پور بین یا امریکن ایسانہ یں جس نے کہ ابن ستود ملاقات کی ہو ادراسکی بینظیر خوبیوں کا بیجد مداّح د مرکسا ہو۔

سروری کاکس اورکزنل عملیطن کی دعوت پراین سعود مساکر انگریزی کے معالم نانم کیلئے نومبر الواح ایس بصروکی جیا وُفی میں آیا ۔انگریزا و فلیسراور عرب آبادی اس کے ساتھ کمال سن انحلاق سے پیش آئی اسکے اعزاز میں تو پیس سرتوئیس گارڈ آدت آٹر ہوئے ۔اورضیافتیس کی کٹیس ۔انگریزا فساری باسکی بینظیر خصیت نے جو تا قرات جھوڑ سے ان کامفصل نذکرہ سرآر نافٹر ولسن نے اپنی کٹا ہ بہ ، ۱۹۱۹ ۔ سم ۱۹۱۱ میں کہا ہے۔

اس در دورس ایک دا فعدابسا بخواجس کا انزاین سود کے دل پربہت بڑا ابن معود نظایل ظاہر کی کہ وہ کمیے میں انگریزوں کی نماز اتوارد کھنا چاہتا ہے۔ انفاق سے بادری موجوز نہیں تھا اک بجائے فرائیض الم من نائب امیرلجحرو می سیندہ اسے ریک نے سرانجام دئے۔ این سود بھی اپنی جماعت میں فائداعظم ہونے کے علادہ الممت کے فرائیش اداکر تاہے۔ اسلیم اس برا نگریزوں کے نظام اور سکون کا بہت کمرا انٹر بڑا۔ اورائس نے اپنے تا نزات کی برزور الفاظر بس وکر بری کہا اس ملاقا جب ابن سعور نے شراعیت میں کے منطق انگریزوں کی جا نہ داری کے خلاف افرار ہے کہا، سرزار می کہا وہ

حیان تفاکه عراق عرب کے انگریزا فسلرن اسکی املاوکرنے ہیں حالانکا نگریزی حکومت بات. ىبىن كونۇنىيەن دىتى ہے جيئاسىيەان انگرىزا فسەرن كى *وخىداشەن پر دوعرا*ق مىپ متعتىن <u>ئىفە</u>ر دلىي<sup>ما</sup> کوفا ہرہ سے تون <mark>عاقب</mark> ڈمیں بصرو بھیجاگیا جہال اس نے ابن سعودا درنشہ نیٹ تسبین کے متعلق انگر پالیسی کی بابت گفت و شنبید کی اس کا را وه ابن معودسے زائی طور پر ملاقات کر کے اس کو مطمئن کے كالتفا مكركرمي كي شدت كيوبسة بماريوكميا ورخوص منهاسكا. سريرسي كاكس بخوبي جانتا نفيا كه صحاكي دنگ كاانز دنگ عيموي يزبس پياسكنا بېكن اس كا منشا تھا ککسی نکسی طرح ترکول کوشکست دیکر جزیرہ العرب سے فادج کردیا جائے۔اس غرض کے صروری تنفا کرعربول کی ہمدری حاصل کی جائے۔ اور آنسے تعلقات اور مضبوط کئے ہائیس جنام خ اس نے واخر <sup>عاور</sup> نیس ایک و ندریاض کوئیجا تاکهاین سعود کے سائق تعلقات زیادہ سنگراور والکا ہومالیں ایساہی ایک وفدابن سورکے پاس مصرکے انگریز حکام نے براہ جدّہ ارسال کیا تھا! کے ربين سين نهاين ملك من سه كذر في دوا. ابن سعودا ورشرلف تسين كے درميان حسد وبغض اورا يك درسرے يرتفوق كے خبالات ر حزن تنف وُه وونول ایک دوسرے کی مخالفت کا تعلم کھلاا ظہار کرنے تنفے ما در سروفت ار <u>نے کیل</u>ا بصرني رہننے تنے انگر زیا ہتے تھے کہ وہ انس میں شائریں ٹاکدان کے مفاوکو نقصان مذہبیجے اور ترکول نوعر بول کی خارد جنگی کا فائده عاصل نه بوجینا بنچه انگریزی حکومت نے بینالیُراا نژورسُوخ اس بات <u>کیلئے</u> رف کردیا کدیہ و وٹول کم از کم منگ عظیم کے دوران میں الرنے منیا ٹیس ۔ کسی نکسی طرح و کا پنے اس اراد ہے میں کامیاب بھی ہوئے کہ جنگ کے کورے ووران میں فوق كى كىلىم كى كالرطائى منابوكى -

## بالمان المالط المعدر ميان حمادروابت

اُوپر بیان بُوچیاہے کر جنگ عظیم کے دوران میں تربیت سین کی پالیسی مرف متحدہ طافتو سکے صالح دمنا فعريهي مبنى نهير بقى بلكه ده تنرع سهى ذا تى عظمت ورفعت كاخوا إل تفا ا<u>سلخ</u>ايين مراد وبمجشم امبراك كافلاح وبهبثرونهين جاستانفا يهي دحيفني كحبس زملن مين فيصل مرتسيين كوا ملات برمه رئيكارتها اسكامهاتى عبدالشدتجا زكيه شرقي ملاقون مين دبره اورقاسم تك تركتا زيال ا تفا شریب حسین ابن سورکی نوبین کرنے کاکوئی موقعہ فروگذاشت سزکرتا تفاراس زمانے کے اِنعات کی یا دامیرعبدالله کیلئے آننی نلخ ہے۔ کر<del>سامال</del> و تک اسکی اورسلطان ابن سعود کی باہمی مفا بفيصل تزكول كوينجه وصكيلنا بؤاشمال كي طرت برط ه كميا توشريب عُسين عِلى كومدينه كى فتح كيلئے ارسال كىيا تركى كامشہورومعروت جرنىل فخرى پاشا شہركى حفاظت كِ نعین نفاع بول نے اس مقدس شہر کی نسخیر کیلئے ہر دیند کوشش کی بیکن کامیاب نر ہو <u>سک</u> ناعظیم کی سلح کے بعد حبوری <del>19ام</del> میں جد وركوں نے مرمزمتورہ خالى كروما فخرى ياشا كاتحقظ مدينة تركوں كى عسكرى تاريخ كى درخشن وبادگارة هرزيندا ميرعبدالله نيءاسي زماني سي عبدالعزيز ابن سعود كحفلا ت معاندا مذكار داشيال تشرع دی تھیں بیکن ابن سعود جانتا تھا کہ فتنہ ونسیاد کا اصلی باعث *تسریعیٹ جسین ہے*۔ایکر رزابن معود کوشربیت برحمله کرنے سے روک رہے تھے بیکن دوسری طرف تمرلیت آمنگ ما دی ماعتدال سے تجاوز کررہے تھے سیکن بیعقبیت ہے کہ ابن سعودنے حماز کیخلاف نونی کاروائی ایسی نہیں کی تقی جس سے شکائیت کی گنجائش پیدا ہو۔ بیشترازی ذکرائچیکا ہے ۔ ک عظیم کے دوران میں ابن سور تھر کیے۔اخوان کی نشو وہنا کرنا۔ اور نوآ بادیاں بسیاتا را تھا م معود كالينماكم مكى فلاح ومبرو كيلنة كوشنش كرينه كاكامل التخفاق ماصل ففا ليكن اس كا

مرحندگداس زمانے میں جنگ عظیم زوموں پرتھی بیکن شریعی اس ام نت کو برواشت نہ کرسکا۔ چنا پنچہ جُون مشاقل کی میں اس نے ایک مہم ٹر ماکی سرزنش کیلئے ارسال کی .

اس زمانے میں جب کر ترک ہزیرت استارہ سے اور تربید جسین بلندا مینگ وعی کے بہاتھا نز براالا رہیں ایک انگریزی و فدریاض میں بنجا مسٹرا سے سیند عبان فی فلبی جواب اللی اور و م بی ہو کچ جس اس و فدکے امریز ہے۔ انہوں نے اس مفرکے حالات بین شخیم جلدوں ہیں فلمبند کرو سے ہیں اس وفد کے بیش فظر دو فرضیس نقیں ایک تو بید کدابن سعود کو تشریف جسیس پر حملہ کرنے ہے دو کا جائے اور دو مرسے اسکوابن کرش در برجوکہ ترکول کا بھی فواہ اور حلیت تھا۔ حملہ کرنے کی ترفیب دی جا دے و فد کا کاکام آسان فرتھا ہوب کی سیاست میں فراہی زرکا سوال بہت بڑا ہے۔ بغداد ہیں انگریزا فسلون کے پاس بہرس نے یہ وفدارسال کیا تھا۔ وا فررو بریہ ہوجود فرتھا۔ وو مرسے شریف جسیس کی حرکات سے ابن سعود بہت شاکی تھا۔ اوراسوفت ابن سعود کو ما ٹل کے منفا بلیج ہیں کو بہت اور جواز کی طون سی زیادہ فطارت در چیش تھے ابن سعود کو جرآب کے منفام پر جو معرکہ پیش آیا تھا۔ اور سبکی مختصر نفصیل بیان ہو فطارت در چیش تھے ابن سعود کو جرآب کے منفام پر جو معرکہ پیش آیا تھا۔ اور سبکی مختصر نفصیل بیان ہو فیل ہے۔ اس سے یہ خیال تھا۔ کہ آخر کا رتزکول کو فتح ماصل ہوگی۔ اور وہ عواق عرب اور شام ہیں چیر

و فد کی کارگزار پول کا نتیجہ یہ ہُوا ۔ کہ آخر کارا بن سعود نے حکومتِ رشید پر حکہ اور ہونے کا پخت دعدہ کرنیا یا فکریز ول کے بقین دلانے پر کہ خرما کی سے ریکے معاملہ میں دُہ تشراعیت مسین اورا بن سعود کے اننازعکا افتتاصوبگ بیستی بیشتی فیصله کردینگ، این سود نے اس ننازع کو نظرانداز کردیا ۱۰ در قاسم کی طرف شربر افزائن این رخیا آس و نت این رخید جهاز میں دائن صالح کے میدان میں ترکیل کی معاونت کیلئے موجود تھا۔ کداس نے این سعود کی پورش کے شعلق سنا شمار کے ملک میں بلاب کے مفام پر فریقین کا آمنا سامنا بڑا اب کے ابن سعود کو نتی حاصل ہوئی مذصر ف بی کو کم میدان مارلیا بلکر ایمین سامال فلیمت بھی ملا اس مال فلیمت کے ملفے سے این سعود کو نقصان بڑا کیونکہ اسکی سیافت میمار زروال میں مصروت ہوگئی اور ابن رہ نسید کو بھاؤ کا موقعہ ما تھا گیا ، ابن رہ میمودج بقعا کے قلعت کی فروال میں مصروت ہوگئی اور ابن رہ نسید کو بھاؤ کا موقعہ ما تھا گیا ، ابن رہ میمودج بقعا کے قلعت کی فروال میں میا مسیفیال نکیا اس مقام پراس کی طافت اس فدر اس میں میا ست حائل کی کا مل سخیل بین سعود کے مقدر میں فرائی کی کا من سخیل بین اور جاز کیلون میں میا میں کہ دورال میں ریا ست حائل کی کا مل سخیل بین سعود کے توجیم میں گئی اور جاز کیلون

اُورِ بیان ہوئیکا ہے کہ فالد بن لوئ حاکم فرماسے نا راض ہوکر چون شاہ نمیں شرافی تجسین نے ایک مُهم ارسال کی تقی ۔ یہ مُهم بُری طرح نا کام ہوئی فریّا کے باشندوں نے شرویٹ کی فوج گوست فاش دیدی ۔ بلکہ ہروزی مدر کے بغیر تو پیں اور شین گئیں تک چھین لیس جب بہ فہر رہاض ہیں تھی توشر نویٹ حسین کی ذات پرشہرنے فوشی منائی ۔

جولائی میں شریعی صین نے پھرا کی مہم ارسال کی اس کا حشر بھی ایسیا ہی در دناک ہڑا۔ حبیسا کہ پہلے ہڑا تھا۔اس شکست پرشر لیف صین مہرت ہی شفیناک ہُوا۔ا درایک بڑی فوج بھینے کاارادہ کیا۔اب کے خرما والول کے مساتھ دینہ سو بدوی ہی شامل ہو گئے تھے شریعی صین کی کثیر فوج تیسری دفعہ کھی تنباہ وبرباد ہوگئی۔

شری و مین مسین ابنی افواج کی شکست در با دی پرنا داخ تھا آنوا بن سعود مصرکے انگریزافسرا سے شاکی تھا۔ کہ اُنہوں نے نشریع نے صین کی روک تھام نہیں کی فرما کے باشن سے ابن سعود سے معاونت کے طلبگار ہور ہے تھے۔ لیکن ابن سعودا نگریزوں کے لحاظ سے ٹال مشول کرتا تھا مسکر فرماوالوں کو تسلی وشقی دیتا رہتا تھا۔ اوراس ووران میں انگریزوں سے گفت و شغیر مجمی برا برجادی مقی اس عرصہ میں ابن سعود نے بار لم انگریزی و فدکھ سامنے اسپنے تم و فعتہ کا انظم ہار کیا لیکن تاریزوں

كے إيمائك فلات كاروائي كرنے كى جرأت رزكر سكا.

مصالحت اورمفاہمت کی راہ پر اگرنے کے خیال سے اس نے شریع نے بین کے نام ایک ستانہ خطانخر برکیا لیکن ٹر رہی نے خطر پر مصابخیر بڑی حقارت سے واپس کر دیا۔ اور کہا کہ وہا بیوں سے سلح و اشتی ممکن نہیں جب ابن معود کو بیرمال معلوم ہڑا۔ تواس نے صقیم ارادہ کر ربیا۔ کہا نگریز مانیں یا ندمانیں۔ شریع نے حسین کو ضرور نیاہ و بربا وکر دیا جائیگا۔ کیونکہ عربی حکومت کے مستقی اس کے خیال کے مطابق صر وُہ لوگ تھے جو ریاض کی حکومت میں نشامل تھے۔

آوا فرس القائم میں این سود کی جوگفتگو کرنیل آر۔ ای اے بملطن سے ہوئی اس سے اُس کے مذبات کا بخوبی اظہار ہونا ہے کرنیل ہو صوف نے کہا تھا کہ این سود کھی کا نہیں کرنا ایک شرویے صیب این ساعی سے بادشاہ بن گیا ہے۔ اور دل بدل طافتور ہور ہاہے۔

ابن سعود نے جواب دیا۔ آپ عربوں کوجانتے نہیں ہیں ہم دادئی تا کی طرح ہیں ایک صدی میں درتمین دفعہ خروج کرنے ہیں۔اور جو کھیے سامنے ہو بہالیجاتے ہیں۔عارشی انتظامات ہماری ترقی کو روک نہیں سکتے ؛

بوب انتتام جباک کاوتن آیا توابن سوو شراهین تحسین کی حرکتوں سے توب شنعل ہوچکا تھا۔
مغربی فاتحین کی تمام تر تو تھات شریع تحسین کی طرف مبند دل تنیس ابن سعودکسی شاہیں نہیں تھا ابن سعودکور توابن رشید بینی شاہر کی تھی نہی شخصیم والی کوبیت کا جس نے سخبر کی آگا تھا رقی گذرگا ہوں کو مسد و دکر رکھا تھا۔ تدارک ہوسکا تھا۔ ابن سعود کے پاس اس دفت صرف و ہی علاقہ جات تھے جو اُس نے جنگ منظیم سے بیٹن فتح کئے تھے توسیع سلطنت کی تمام اُم بیڈل پر بانی علاقہ جات تھے جو اُس نے جنگ منا میں میں اُسے اورا سے اورا سے اورا سے اورا کو استحاد کی تعام اُم بیڈل پر بانی حصیم اُسے اورا سے اورا سے اورا کو استحاد کی ترب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ طاقتوں نے شامل کر لبا بھا عرض یہ سے کہ اسوفت کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ طاقتوں نے شامل کر لبا بھا عرض یہ سے کہ اسوفت کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ طاقتوں نے شامل کر لبا بھا عرض یہ سے کہ اسوفت کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ کہ اسوفت کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ کہ اسوفت کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ کہ اسوفت کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ کہ اسوفت کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ کہ اسوفت کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ کی توب سیاست واقعات و حقائن کا صحیح آئینہ نہ کی توب سیاست واقعات و حقائن کا حقوق آئی کا صحیح آئینہ کینٹ کی توب سیاست واقعات و حقائن کا حقوق کی توب کی توب سیاست و اقعال کے دوبائی کی توب کی تو

ان انگرېزافسار کيسا نفر جولېغار دېن تغين تف اور چينگه سانھان سويمعاملات کريجا تھا اسکه تعلقات مخلصانه تنفه بيکن ان افسال کي اواز اسونت کي انگريزي سياست مين مُونزاورونميع منظي- عرب عومت الكشيري بالبسي

اسمیں کچوشک نہیں کو جنگ عظیم کے آخری آیام این سو دکیدنے بحد پریشان کن تھے ستمبر کے مہینے ہیں کوشش وقتی کے باوجود وہ این رشید کا فلاغ میں الحلاع میں کو اللہ میں کہ المیش حکومت نے دیا جائے ہوئے کہ ایک بعد وہ ایس بلالباہے ۔ یہ جمی علیم ہنوا کہ اب انگریزی حکومت کا شہاجیت سے باز رکھا جائے اور یکھا کی سے ہزار رائعلیں اور کو لہ بار و وجو کہ برشش حکومت کی طرف سے ابن سعود کو مدد سکے طور پر تنفذ کہ کر دیا گیا تصااور میں موجود تھا۔ واپس سے لبا مائیگا سسب براورائعلیں اور کو لہ بار کہ بیٹ ہیں سعود کی ایک بیٹ کو بل میں موجود تھا۔ واپس سے لبا جائیگا سسب برای خوبر ہے تھا تھا تھا ہے۔ برای کو بیٹ بی سعود کو ایک سند خوا برخی مسرح اللہ ہوگا ہے۔ برای کا میں موجود کو باری مسرح اللہ ہوگا ہے۔ برای کا میں موجود کو باری میں موجود کی مسرح اللہ ہوگا ہے۔ برای کا میں موجود کی مسرح کا اس سے دیا ہوگا ہے۔ برای کا میں موجود کو باری میں موجود کی مسرح کا است سے مالانکا نگریزی و نداور بغداد کے انگریز افساری ابن سعود کو اس کی المینان ولائے ہوئے ہیں جو کہ کا تھی ہے۔ ہوئی اللہ کا نگریزی و نداور بغداد کے انگریز افساری ابن سعود کو اس کو بی کا کا خوب کا کا میں کو بالے بھی اللہ کا نگریزی و نداور بغداد کے انگریز افساری ابن سعود کو اس کی الحدینان ولائے کے تھے۔

ان تهام بالول سے ابن سود کے صبر کا بیالہ لبرین ہوگیا بسطر میان بلی سے بنہوں نے اسوقت کے دہا بی جذبات واحنساسات کی تفصل کیفٹیت قلمب کی ہے ابن سود نے اپنے خیالات کا اظہاراس طرح پر کیا "شربوٹ بسین نے انگریزی حکومت کومغالط بس ڈال رکھا ہے ۔ ابن واقعات کے بعدائگریزوں کی اقتبات و تعن ہیں عرف اسکے مشور ول پر عملد آمر مہوتا ہے ۔ ابن واقعات کے بعدائگریزوں برکون اعتماد کر کیا ۔ اگر تہاری عکومت نے رکون اعتماد کر کیا ۔ اگر تہاری عکومت نے اپنی پالیسی میں ترجیم مذکی توہیں دکھا دو دکھا کہ میں ٹود کیا جھے کہ سکتا ہوں بٹر لیوٹ شہاری عکومت نے برکون اعتماد کر بیا ہوئی ہے ۔ اگر تمہاری حکومت اسکو فوش کر رنے کیا جائے گئے کہ باعث میری توہیں ضرور ابالات ہوئی ہے ۔ اگر تمہاری حکومت اسکو فوش کر نے کہا می میرون کے مکر و جیلے کے باعث میری توہیں ضرور ابالات و کی ہے ۔ اگر تمہاری حکومت اسکو فوش کر سے مالی مدولیت انتہا ۔ اور بعض اور قات اسکو فوش کر باعثما ۔ اور بعض اور قات اسلامی کر باعثما ۔ اور بیا تھا تھا ۔ اور بیا

بافشاكونى كوكهوة بيطائها كاسرليبيان مبندوستان كطرح مبرعال مين يين كاعادى كميمى ندبرُوا تقاحينا سني متذكره بالأنقر رفحض ببكار منهي جر كيدكها نضاء وبي كرنيكا راده تضا اس بالسيمين انكريزول كوخوو مرام غالطه مرائضا يعض انكرمزا وراكترع بول في السيم العقوا كارنام كشف كررش حكومت كي نكاه أفكى صلاحيّن اوراسنوراد كم مقابلة ركسي ورجمتي رفقي مالبعد كى تاريخ نے بيرامرد وزروش كي واضح كرويا ہے كداس صدى كا بهتنرين عرب بلاشك في ش ے جس زمانے کے واقعات ہم فلب *وکر دیے ہیں اسکی شخصیت* ابھی آئنی نمایار یی نفی کهانگریزخاص طور بردر فور اعتنامسیجفته اس دفت عکومت انگشیه کا وزیرخار جنشهبور مرتم لار ڈکرزن تھا یبکن پیرمیمی حکومت کو ترب کے صحیح حالات دکواکٹ کاعلم نہ تھا۔ کیونکہ اسکی واقفیت كا دا حد ذرابعه مصر کاعرب میمورد نشا جسكوا نگریزوں کے حلیف عربول کے سواکسی اور سے سرو کارنہ تفا ا یک بڑی وجہنا وافغیّت کی بینٹی کہ افتتام جنگ پر متعاردا ہم مسائل در پیش بینے جن کے تقالجے میں سٹلیورب کی کچھے قدر وقعیت نے تھی عراق عرب کے انگریزا فسیان ابن سعود کیمتعات ہیں مفارشات کرتے رہے بیکن کرنل لارنس اور دوسرے مشہورا نگریزوں کی مخالفان کے اس زمانے میں ابن سعود عجیب کشکش میں تھا ۔ کسے معلوم نتھا کہ انتحادی طاقتیں اس ليمركرينكي بانبس اوريكاس كيلي كياسلوك رواركيس كي-يبن مي طور نازها بها المالية مع جبكه اس نے انگریزي حكورت، بناكم عظيم كحافتتنام بروه وسيع عرب لطنت كاجسكي ومعدث ا درایران سے بحرور وم تک برشهنشاه قرار پائے چنگ کے التوا براسنے ام میں تعکن ہو گئے ہیں۔ ریموری فلسطین میں آباد ہورہے ہیں اورانگ ف ببوڭئے ہیں نزریف سبین خیال کرنا تھا کہ انتحادی لحاقنور ہے بیکن اس نے عبداللہ اوقیصل کوانٹے اولول سے ا اورخود اندرون عرب بركورا تصرف كرف كبلن ساعي منوا سب سيسترخ سنول كانتقام لينابها ناظرين كوما دبوكا كهآخرى مرتبسلطان ابن سعود

خرماوالوں کوشریوین تسبین کے مزید حلے کی مگورت میں مردویئے کاحتمی وعدہ کیا تھا۔ ابن سود کا ارادہ تھا۔ کہ یہ قصیہ دہا بیوں کے تصرف میں رہے شریعی تحسین اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا۔ فردری اور مائے مقال ڈیس مخدی اور مجازی طاقتوں کا نیروآزما ہوجا نا ناگز برتھا۔ ادر در الدن کی مکھا انگرندی۔ نے در ماں چرا 19 کھڑکو اسٹر محکمہ جان کی محلس مشاہرت قائم

ان مالات کورکیمکانگریزوں نے ارمارچ سوالگانگو لینے محکمہ جات کی مجلس مشاورت قائم کی بچویزیہ ہوئی۔ کیٹر لیف حسین کومدودی جائے۔ رائے عامہ یفقی کر جنگ کی صُورت بیس شراح چین بہترین اورجد پر ترین اسلحہ کی بدولت ابن سعود پر آسانی فتح پالیگا۔ لااڈ کرزن نے اپنی نقریر کے 'وان میں کہا۔ کہا گریزی پالیسی دہی ہے جو شریعی شسین کی وضع کروہ ہے جنا پخہ قرار پایا ۔ کو قراحد کو و مجازمیں شامل ہے ۔ اورابن سعود کا اس سے کوئی تعلق نہیں ۔ یہ ذکر شاید دلیسی سے خالی نہ ہوکھوٹ مسٹر چان فیلی کی جوکہ اس کا نفرنس میں مو جو دکھا۔ دائے یہ تھی کہ اس معرکے میں شرایع بیسین ابن جود کے مقابلے میں فتح نہیں پاسکتا ہ

مٹی واقلہ ڈیس این سورنے ٹر رہے تھیں پر حملہ آور ہو نیکی تیاری شروع کردی۔ وائٹ ہال یں ایک ادر کا نفرنس ہوئی۔ ادرا بن سور کے دخلیفہ کویا پٹی زار پونڈسے گھٹا کرتے تیس موپونڈ کر دیا گیا۔ اس واقعہ کی اطلاع ابن سعود کو مذہوئی۔ وہ تیار پول میں ہمڈن مصرُون منف وہ سمجھٹا نفا کہ اس کا

ستقبل اس ایک معرکے برخصرے۔

ابن مودکبلات ترلیت فریمی آئے بیٹے عبالتدی قیادت میں کے شکر جرار تیار کیا بیشکر کے ساتھ مہت سے بدی

اگوٹ کے لائے سے ہوگئے بیار مبزار فوجوان نظامی فوج کے نقے جن کے جاتی اور شامی انسلان ترکی

عکومت کے تربیت یا فتہ تقے اور جنگ عظیم کے تجربات نے انہیں جدیداسکے کا استعمال خُوب سکھا

ویا تھایٹر لیفی فوج کی تیاریاں ماہ ایریل کے آوا قرمیں مکل ہوگئیں طائف سے پیشکر شم و و فار کے

ساتھ طرا بہ کی طرف چلا دیگا وُل فرراسے چالیس میل کے فاصلے پرجانب جنُوب فرب واقع ہے

طرابہ بنکی امیر عبدالت کو معلوم ہُوا کہ بعض لوگ یہاں بھی دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ امیر

طرابہ بنکی امیر عبدالت کو معلوم ہُوا کہ بعض لوگ یہاں بھی دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ امیر

خفیہ طور پر بہاں کے استحکا مات وانتظامات کا حال خرما والول کو کہدا کہ بھی جا ب

والوں کا پیغام خالدا بن لوئی والے خرماکو پہنچا اس شجاع مرد نے مذا بن سعود کو اطلاع وی اور نہیا خالا اعبارت حاصل کرنی شروری جھی۔ اپنے گاؤل کی کا رآز کو دہ جاعت کو لیکر ہم ہرگئی کی رات کو طرا بیر بیٹر ھا ورڑا۔ اور رات کے اندھیرے ہیں جبکہ شریفی افواج آدام واطعینان کی پیٹی نیندسور ہی تھیں۔ الت کو ہم تیخ کرنا شروع کر دیا۔ وُہ قتل کو دیا۔ وُہ متال ہوں کی بہن شجاعت و بسالت تھی جس نے ایک صدی پیشتر عالمی اسلامی کو متحقر و بہہوت کر دیا تھا بہت سے شریفی انجی بستر برہی تھے۔ کہ فتل کر دیگئے گئے بعض محل کو کر سیصلنے دنیا نے تھے۔ کہ تہ تہ تیخ ہوئے۔ یا پنجہزا راشریفی افواج میں سے صون یک صدآوی اس فولج میں سے صون یک صدآوی اس فولج میں اور محال کیا۔ اسکی زبان سے شریفیٹ شبیدن کو فورج کی مکمل نباہی و ربادی کا حال معلم مؤا۔ اسکلے مون کہ ہمائی کو این سعود اپنے مساکر کو لیکڑ فلس طار بہنی اور محتولین کے انباز بھشم خود ملاحظہ ادن ۵ ہمئی کو ابن سعود اپنے مساکر کو لیکڑ فلس طار بہنی اور محتولین کے انباز بھشم خود ملاحظہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کا میک کا بنا برجود ابن سعود اپنے مساکر کو کہ کو کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کو کہ کی کو کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کو کہ کی کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کی کی کا کہ کو کہ کو کہ کی کا کہ کہ کو کر اس کا کہ کو کہ کی کہ کر کے کا کہ کہ کو کہ کہ کا کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کی کا کہ کہ کہ کیا گا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا گا۔

"التلف بيبارشاقه مجمد بردالات مشركين كوراه راست برلان كي ذّمته وارى مير معقدر بن كرديگئي ہے كاش ميں ايك عمولي سيا ہى ہوتا!"

ابن سعور نے برالفاظ کمال فلوص فلبی سے کہے تھے ، تسننے والے عام اس سے کہ موافق تھے۔ یا مخالف بیحد متأثر ہوئے بیرالفاظ اُنہیں ہمیشہ یا در میں گے۔ اور نسل بعد نسل روائیت کئے جائمیں گے۔

جب برخرشه توربوئی توونبا دنگ روگئی کدا بن سعود نے نہیں ، بلکداس کے اونی ماشخت نے شہنشاہ عرب بعنی شریعی سیس کی بہترین فوج کو تباہ کر دیاہ ہے ، اندیشہ خفا کہ پہلے و ہا بی خروج کی طرح سے بدلوگ بھر مقامات مقد سریر قبصہ کرلیں گے۔ اس وجہ سے انسطراب اور فوٹ کی لہر انسٹی ۔ اور تمام عالم کسلام میں بھیل گئی جج کاموسم قریب بخفا۔ بیرونی ممالک سے مزاد یا حاجی جج کیلئے آئے بہوئے تفعے ۔ اور اس وفت جدہ میں تقیم تھے ۔ یہ لوگ بیجد پریشان موٹے اور اس وفت جدہ میں تقیم تھے ۔ یہ لوگ بیجد پریشان موٹے و رہیں تھے ۔ کہ طاک کے تونفل کو مدو کے بیہم مطالبات سے تنگ کرنے لگے ۔ استے جہاز موجو و رہیں تھے ۔ کہ

ماجيول كوبيك وتت أكليلكون مين منجاسكين.

سیکن ابن سعود کااراده ابھی اور آگے بڑھنے کا نہیں تھا۔ وُہ سمجھنا تھا کہ اسکی برنزی اور تفوق کے اظہبار کیلئے طرابہ کا داقعہ میں کا فی ہے۔ برٹش حکومت کو یقین ہوجائیگا کہ عرب کی سیاست سمجھنے ہیں فلطی کی ہے چنا سیخد ابن سعود مشرق کی طرف کو سہا آیا چقیقت بیں ابن سعود کا یہ فعل انتہا کی دائشہ مند اور بہترین تدری کرتا تو مختلف طاقتیں مزاحم ہوتیں۔ اور بہترین تدری کرتا تو مختلف طاقتیں مزاحم ہوتیں۔ اور اگریزوں کیلئے تو شریعی سین کی دناگر برتھی گوٹم لوہ جسین اور انگریزوں کیا بھی تک ہا قاعدہ معاہدہ ہیں اور انگریزوں کیلئے تو شریعی سینے طرف و صفوط و صفول نے کئی کو خل اندازی کی صرورت نہ تھی۔ اور انتہا جو تا کہ میں کی مدرورت نہ تھی۔

اگریز تشرلین شیس سے نوش تو پہلے بھی نہ ستھے کیونگراسکی وسیع خواہشات کو پُرداکرنا ان کے بس کاروگ نہ تھا بیکن اس معرکہ کا اثرا نگریزی پالیسی پر بہت گہرا ہؤا ،اب اُنہیں معلوم ہؤا کہ ابن جود ای شخصیت نظانداز کئے جانے کمے قابل نہیں ہے بشریعیت سیس کیلئے انگریزی امراد ابھی نک باسکل مفقود تو نہیں ہوئی تنی سیکن بھر بھی انگریزول کی نگاہ میں ابن سعود کی عززت و وقعت بہت بڑھ گئی اس طرح پر ابن سعود کوشریعیت حسین کی تذلیل و تحقیر کاموقعہ ہاتھ آگیا۔

> پارپ لوزدی اندرون عرب کی تل فتح

پیشتر ازین بیان بوئیکا ہے کہ فرما کے غیر شقم دیہا تیوں نے شرلیے تصبین کی الات جدیدہ سکتے اور شقم افواج کو ہے در بیٹین و فعیشکست فائش وی فتح ادرمال غلیمت کے لحاظ سے نوید کی بڑا وقعہ مؤتفا اس وافعہ سے دیا بیوں کے حوصلے بہت مؤتفا اس وافعہ سے دیا بیوں کے حوصلے بہت برا تھریزوں کی کمک دیا جھک بہت جاتما تھا ایکن بھر بھی براحد گئے۔ ابن سعور شرایع نے شیدن کی پیشت برا نگریزوں کی کمک دیا جھک بہت جاتما تھا ایمکن بھر بھی استی بات ایسی منفعت کا باعث

ہوکتی ہے۔ وُہ انگریزول کی دستی اور حوصلہ افزائی کا استقد دخوا ہال تھا کہ 1919 نے کے آوا خرمیں اس نے اپنے دوسرے بیٹے فیصل کو بنگ عظیم کی ننٹے پرمبارکہ اور بینے کیلئے لندن کھیجا اسوقت شہزادہ فیصل کی عرصرف چوڑہ ہرس کی تنفی اس آمد سے آتنا ٹھا ئدہ صرور ہڑا۔ کہ سلطنت سنتی دہیں عوام کو ابن سعودا واسکی سلطنت کے وجرد کا علم ہوگیا اور انہیں معلوم ہڑا کہ جزیرۃ العرب ہم شراجی جسین ہی واحد فرما نروا مہرب ہے ۔ احرابن تقونیان اور مسرسین میان فلبی شہزاد ہے کی معیت میں تھے۔ بیان کریا گیا کہ اس فلبی شہزاد ہے کی معیت میں تھے۔ بیان کریا گیا کہ اس فلبی شہزاد ہے کی معیت میں تھے۔ بیان کریا گیا کہ اس فلبی شہزاد ہے کی معیت میں تھے۔ بیان کریا گیا کہ اس فلبی شہزاد ہے کی معیت میں تھے۔ بیان کریا گیا کہ اس فلبی شہزاد ہے کی معیت میں تھے۔ بیان کریا گیا کہ اس فلبی شہزاد ہے کی معیت میں تھے۔ کے میٹین نظر کوئی ٹھاس سیاسی متفاصہ رہ تھے۔

اس زمانے ہیں شریف تسیین انگریزول کی طرف سے ول بردانشتہ ہورہا تھا ۔اسکی اُمیدیں فاک بین ال تیکی تقبیں ۔ اوراس کے بلند آ ہنگ وقوے مسترد کردئے گئے نفے بالا اللہ نے کے سکائس پکٹ نامی معاہدے کاانکشا ف ہوجیکا تھا ۔ اور یہ حقیقت ہنجو بی معلوم ہوگئی تھی ۔ کہ عوانی اور شام کے حقیے تخترے انگریزاور فرانسیسی اہمی سمجھونے سے کر تیکے ہیں ۔ یہودیول کیلئے محالات کے ملفور ٹو کیمولیشن کے مطابق فلسطین میں وطن نیار ہور ہاتھا۔امیٹر چیلے ہیں ۔ یہودیول کیلئے محالات کے ملفور ٹو کیمولیشن کے مطابق

بهرکیدن نزرید جسین طی طرح کے مصائب میں گھار ہُوا تھا۔ درانگریزوں کی برعہدی ادرع بٹنگنی سے ہدنت نالال نفا سیکن پھر بھی انگریزوں کی اُن شجا دیڑھے چولا ۱۹۲ تا میں ٹی۔ ای لارنس کی وساطت سے عبدہ میں پیش گئیں میتفق نر نفاا ورکو ٹی ایسا معامدہ کرنا ندچا ہتا تھا۔ چوکا سکی نشائے شہنشا ہم بت کے فلاف ہو۔

بیرون ورب کے مالات سے ماگیوس ہوکراس نے چاہا کہ کم از کم اندر دن و بیس اپنی حینہ بت کومنتحکم کر ہے۔ و اپناسب سے بڑا رقیب ابن معود کو سمجھنٹا نھا۔ اس نے مائل کویٹ اور عسیر کے امرا کو ترغیب وئی کماین معود سے جنگ کرکے اُسے تباہ و ہر با دکر دیں ، اس نے ابن رشیدا ورعسیر کے والی کو تہدیدی مکتوبات لکھے کہ وہ وہا بیوں سے مرسر پیکار ہوں ۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دہا ہیوں نے رخطہ طرا است میں دولوں جے لئے ۔

خریا کے واقعات سے تجازکے نبائل ابن سعووسے خالف تھے۔ وہ سمجھنے کھے کہ اخوان کی اس فیزیتو قع کامیا بی کود مکھکرا بن سعور ٹچلا نہیں ہیٹیگا ، اور تجاز کے کسی پڑکسی صقد برطر ورحملہ اور ہوگا۔ ابن سعود بڑے غور و تعمّن سے حالات کودیکھ رہا تھا یہ سے پہلے اُس نے سیرے نبیط

بناعالا بيصوبه يمرزمين بي البن تفا السكي ايك حقته بن كاا ترتفا ايك حقيبين تمريعية درشوخ ماصل تضا جنگ عظیم کے انتقام سے مبشتراس کے ایک مصنہ پر ترکوں کا افتدار فائم تضا۔ اور ۔ اور حصتہ اور سی خانان کے ماننحن مطلقاً آزا دیشا۔ اور بیسیوں کا صدر مقام صاببہ کف اظر*ین کوشا ٹیرمعلوم ہوگا کہ حبائہ عظیم می عرب میں سب سے پہلے ہی اور سی خا*ندان انتحاد ہ<sup>ول</sup> ىددىكىلىغى چنگ يېرى كۈرا اورانتھاديوں كى فئىچ كے بعد گرد د نواح كے علاقوں میں بائفه يا وُل مهيلا تار با ن ۱۹۲۶ کے موسم گرمامیں ابن سعودنے پاشپہزار تواٹول کا ایک جرّار نشکر نیار کیا۔ اورانیے کسن بیوفیصا ع کاسیسالارمقرکیا عسیرکاه مدرمفام ریاض سے سانٹ مٹیل کے فاصلیرتینیش دن کی مست پرتفا بمس شهزانسے کواس وشوارتهم رئیجینا ا نوکھی سی بات تنفی بیکن شهزارہ اس صعوبت کی حباکہ سے شاو کام و بامراد بھا۔ اس مہم کے بھیجے جانیکی وجہ ریفنی کرجنگ عظیم سے ایک سال پیشنتر تراہد نے والئے عسیر کی گوشمالی کردی تھی ۔اوروالی نے ابن سعودسے مدوطلب کی تھی ابن سعورنے ابیسے وقتعه كوغنبيت عان كركمك بعيجدى تفي الس معامله كمتعاني موّرفيين كااختلات ہے بمساسية مل جان فلبی لکھتاہے ۔ کدابن سعور نے بیشکر والی کے کمک طلاب کرنے پرچھیجا نھا <sup>بر</sup>یکن امین ریجا نی لہنا ہے که مدر پہلے دی جا چکئ تھی. ایک وہا بی دستہ قسیر سن تعبین تھا عسبروالوں نے وہ لی مگام لے خلات ابغاوت کی تفی اورابن سعود نے پیشکر باغیوں کی سرزنش کیلئے بھیجا تھا بہر کیھیا ہیں موج پہلی وہا بی سلطنٹ کے خیال سے اس صوبہیں اپنے آبا کی حقوق سمجھنٹا تھا ۔ا ور مکمل فتح <u>کیلائے ع</u>شر وقت اورمو نع كامنتظر تصاء

وسائل نقل وحرکمند کے فقدان کیوجہ سے صدر مقام سے اتنے دور علانے پر تملہ کرنا آ سان دھا لیکن ملطنت کی توسیع کیلئے اسوفت صرف یہی ایسا صُوبہ تفاجہ کی آ ویزش کی دحبہ سے بین لافوامی اپیچید گیروں کے بیدا ہونے کا احتال نہ تفاعہ سیرکے ایک معتبہ نتہا مہ کی آب و ہوا اخوان کے راس ما تی اور دہاں سے اسکویسیا ہونا بڑا یہ بیکن ملک کے کثیر صفے کو دہا بیوں نے بزور ششیر فتے کرلیا فیصل اس علانے بیں برا در است نئیدی حکومت خاتم کرکے دیا من لوٹا جہاں اس کا استعقبال سے تیت فاتے

اس وانعد سے تنزعین تسبین کوسخت رہج ہڑا جاز کے شمال علاقوں براشخاری فیصد جا عیکے

سے جنوب ہیں اب اس کا سخت ترین و شمن آ وصکا ہمن کیسا تھ جو تعلقات جا نہے تھے ۔ آئی واقی اور اللہ گیا۔ وہا ہوں نے جا زاور میں کے داستوں کو مسدود کردیا جینا نچھ اسی زمانے ہیں جا ہے کا ایک قا فلہ بولیس سے مکہ کر تمہ کو آرہا تھا ، داستہ ہیں روک نہا گیا یشر نیا ہے سین نے سوچا ۔ کہ ابن رشید کو ابن سعود کے مقابلین کھوا کر دیا جا تھا اور سر نے سوچا ۔ کہ ابن رشید کو ابن سعود کے مقابلین کو معلوم ہے کہنگ تھے ہم ہیں خاندان رشید ترکوں کا وفادار رہا تھا اور سر نیا کہ تو اور اس کے مقابلین کھر کھی تھی کہ وہ ابن کی نفرت ابن سعود کے ساتھ اس قدر بڑھی ہوئی کھی کہ وہ ابن رشید کو اس کے مقابلین میں بار ہا مدود ہے کہا تھا ۔ جنا ہے شریعیت نے ابن رشید کو دیا گئے دیا گئے سے ابن رشید کو دیا گئے دیا گئے سے ہنسی ٹوشی حملہ کے لئے اور اسلی دیا گئے ہے ہے ہنسی ٹوشی حملہ کے لئے تیار ہوگیا .

المالال مرائد المالال مرائد المنظم مهار من ابن سعود في حائل برحمله كرف كي تجويز بمل كرلى قرار با يا يرحمله الم طرف سي بودا فواج كابيشتر حقداس كي بها في محمد كي قيادت من ربا من سي شمال كي جانم بيج ديا كبيا. مشرق كي جانب في بالمدويش اخوان كي ايك جماعت كوليكر كبيا اور شمال اور شمال مخرب كي جانب نورى شعلان تركتازيال كرف كي سلطان في قاسم كوابيا صدر مقام بنالبا محمدا سينه كبيائي اورسعود اسيف بيشي كودول كروكم ويا كه مائل كامحاصره كربس عبدالت ابن مند و بستقل طهبيدت كالنسال منها جبران تفا كماس سخدت مهم من كس كامقاباء كرسته جادول طرف بينس مي المحمدالية المرائد الم

ئ عود نے اسکوقیدی کی متبت بن ایل بھی یا عب التارا شاکت باض رہے ہم ہو۔ اور پینی منٹ پولنے اور مالات مطعم عب التَّدا بن شعب كے بعد يعبى مأنل نے آسا نى سے سلطان ابن سعود كى اطاعت قبول نہ كى۔ خاندان كاايك فردمحتمدين طلال مأمل كافرما نروابن ببيجا وبشخص شجاع ادرسنفل مزاج تنهاواس يضفعا لمدكح نیاریاں بھے شد و مدسے کیں اور وہا بیوں ہے جنگ کرنے کیلنے فوج نیکر ماُل سے با سر کالا۔ ليكن تُمورنتِ عالات نوجوان محمّدا بن طلال كے افتہ بارسے باہر مُرَّكِّى بَضَى شِمَال مِي نُوري شعلان . ملع جوت برفيف دكرابيا نفاءا د حرفيسل الدوليش فمأل شمّا له يحسر يربر بلائت مبر كركافيصل الدويش اورمخترس حنگ موني و يا بيول نے اپنے جون او پویسوفنٹے یائی بیکن پیرٹری محمر کے اشکر کا فلع قرح مذکر سکے رشیدی افواج مبنی امہار وط نىدىركىيىنى ئىلىن سى دەكەر بەھالات كاعلىم ئۇا نۇۋە توپىغاندانىكەنىيىل كى مەد<u>كىيانىي</u> للال توپیخارنه کی ناب مذلاس کا وربسیا موکرهائل کو بھا گا۔ مائل سے مجا فیظین کا -نرتها شهر کی فصیل پوسیده بُوکی نفی اوزفلع بھی اطبینان مُش حالت میں منتها.ان سعور نے محسّ كانعافب كبااورمائل كامحاصر وكرليا جسب اكم حكن بوسكا مقدمفا بلبرد والربا ليكن المطيمفتول ك واس نے صلح کا بینام مجیجا اور اپنے تنگیں اس سود کے حوالہ کردیا بعبداللہ ابن متعب کی طرح محمّان طلال بھی ابن سعود کے ہاں ریاض میں آج کے دن تک بناہ گزین ہے۔ امین رہانی نے اپنی ایک لتاب ببس اس خانایان کے برومورہ حالات اور ریاض کی معاشرت کے متعلق مفصل کیفیت برا بھی ہے اسطى ياس عظيمات الريشكوه ولى راست كاخاته بوكيا ناظرين كومعام بوكميا بوكا . كماس تكا فنشام اوراقت دارج بندز بروست اورطيم شخصيتول يرمنحصر كضاح بين خصوصبب كبساتحه فم ین رشید قابل ذکرنے جو کرمنے ملے ہے <del>کومیائہ تک نزک</del> وشان سے حکومت کرکے لاول مرگیاریا کی تباہی کے بعد قبائل شمّار کی عظمت فاک ہیں لگئی کشیرصتداین سعود کی عکومت میں آگیا ہیک ک جماعت جسے وہا بی حکومت ناگوار تھی عواف میں عبلاوطنی کی زندگی بسسرکر رہی ہے۔انتی بات خاص یر نابل ذکرہے کمابن سعودنے فومفتوح شہر مائل کے باشندوں کے ساتھ نہائیت رحمہ لی افراج خوملگی الوك كبابال ببرس صاحب جوامر كيرك باشن مين اوز فرب كعمالات سے بخوبی واقعت لكصفة بين كماين سعود نے عائل بي كمال دانشمندى اور رفينق الفلبي كا ثبوت ديا. شهرك

سے اس کا انتاا فتراد قائم نہیں ہؤا جننا کہ شہر کے باشندول سے شن سلوک اور رقم کمیسے ہوا۔ انوان کو توبل کو فارت کے عادی ہیں سختی سے لوٹ مارسے روک دیا گیا۔ حائل کے دو باشندے جو دیا ہی نہیں تنے اورا بن سعود کے آباؤا جدا و کی شختی کے فسیا نے شنکر خوفز وہ اور ہراسال ہورہ سنے ۔ ابن سعود کے اس والمان اور انصاف پروری کو دیا گیا۔ کہ دو سلطان کے حصنہ ورمیا خرا انصاف پروری کو دیا گیا۔ کہ دو سلطان کے حصنہ ورمیا خرا انصاف کی شبیعہ آبادی کو حکم دیا گیا۔ کہ دو سلطان کے حصنہ ورمیا خرا ہوں میں سلطان کے ماری سام اور انسان کی شبیعہ جاتے نقے ماور سمجھے کے باتو قتل کئے جا نہیں گیا جا اور ہوگہ والی سام کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی دیا گیا ہے۔ دیا ہوں کے فدیم عقبیہ جو دیا جن ہیں جو دیا جن اس دو تو تا ہوں کے فدیم عقبیہ کے مطابق مشہرین کا نشل اب دو تا ہوں کے فدیم عقبیہ کے مطابق مشہرین کا نشل اب در بوریف مذہبی نہیں جمھا جا نا۔

ابن سعود کے فاسخانہ کار ناموں میں ہمہت ہور فشندہ مثالیں ایسی ہیں۔ کہ فیروزا ہمب کے لوگوں
سے رخم وا نصا ن کا سلوک کیا گیا دیکن دیا نت کا اقتضا ہیہ ہے۔ کہ بیٹی بیان کرویا جائے۔ کیمفتوعین
سے نیک سلوک صرف اسی صُورت ہیں ہڑا جبکہ ابن سعود تو دمو قعہ پرموجو در تصا اس کی غیر حاضری پیل نوا
نے اپنے طور پر بلاا جا زئ سلطان بار ہا ظلم اور زیا و نیال کی ہیں جن کا ذکر موقع بمور فع کر دیا گیا ہے اس
مقیقت سے جہاں سلطان کی ر عایا پروری اور رحمد لی کا اظہار ہو گئے۔ و ہاں انوان کی طبیعت نوطرت
کا عال کھی معلوم ہوتا ہے۔ ثابت ہر کئی اسے ۔ کہ جہال نگ مکن ہوسکت ہے سلطان ان اکو صحائیوں کی
درک تھا مرکز تا رستا ہے۔

مناسب علوم ہوا ہے کہ ذکر کر دیا جائے کہ جزیرۃ العرب بیں واق نے دستان شدید تعطیراً ا تھا فشک سالی کیو جہسے خور در فرش کا سامال بہت ہی دقت سے رستیاب ہونا تھا۔ فاقے کی وجہ سے مزار ہاغر بیا ورسا کمین کی جانبی تلعن ہوگئیں تھیں۔ ہزار ہامونشی پیاس کیو جہسے مرکئے تھے۔ نوبت یہاں ایک ہنچی تھی کہ ایک زمانے بیل تھل و حرکت کے دسانل ورسواری کی کمی کیو جہسے ما کل کے محاصرے کو قائم رکھنا بھی محال ہوگیا تھا مسودی افواج کے سینکڑول آو می خوراک کی قلب کی وجہ سے مرکئے تھے۔ قائم رکھنا بھی محالات بیس حائل کا اس وامان اور لورٹ مارے اختماب بے نظیرا بیٹارا در سام مثال قرانی کی دبیل ہے۔ کی دبیل ہے۔ کی دبیل ہے۔ ریاض درمائل کے تعلقات کوا در می شخکم کرنے کے لئے ابن سعودا درمائل کے دلی عہد سعود نے خاندان رشید میں شادیاں کیں اس بات کا اثر بہت ثوشگوار ہؤا۔ ورا ہالیان مائل کے دل سے مغائرت جاتی رہی۔

مانل کی فتح سے ابن سعور کانستلط عرب کے تنام اندر و نی علاقوں پر ہوگیا اور خاندان سعود کے ایک دیر برز شمن کا خاتمہ ہیشہ کیلئے ہوگیا ایکن حائل کی پُوری آبا وی مطبیع نہو سکی ایک معقول تعداد نے عراق کی طرف ہجرت کی اور کوشش کے با وجو د آجتک واپس نہیں آئی ۔ یہ لوگ و ہا بیوں سے بار ہا جنگ کر کھکے

تصاور رياست وألل كاتماستر واروما رانبيس يرتفا

اس طرح بروما بی سلطنت کی حدود عراق عرب تک وسیع برگئیں اس اتصال کیوجسے سرحد بندی کے تنعلق طرح طرح کے معاملات پیش آئے۔ دس برس تک مجدا درعراق میں تنازعہ فائم رہا۔ بارہاان دونوں ریاستوں میں جنگ چھرطوبانے کا اختمال پیدا بڑا ابن سعود کی حیثیت کو نقصان پہنچنے کا ایک سبب پیدا ہوگیا ۱۰ دراس کی سلطنت کا ایک کمز دربیہ نونمایاں ہوگیا عواق کے اتصال سے جوجو ہیجیدگیال پیدا ہوگیں ۔ اُن کا ذکر علیا کدہ باب میں کیا جائے گا نظام ہے کہ حائل کی فتح سے عرب ریاستوں کا قدیم آواز قائم مار ہا تھا۔ ابن سعود کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی۔

ما ندان ال رست بد كاز وال درانحطاط

جب عبالعزیز این سعود عملاد طنی کی زندگی بسترکر ریاضا . تو خاندان رشیداینی عروج پر پہنچ کیانھا بلکدا پنچ فتہ ہائے اوج پر پہنچ کی تمتزل دا مخطاط کے آنار بیدا کر حکانفا پیشتراس کے کہ اس خاندان کے زوال کی المناک کہانی بیان کی جائے ۔ مناسب معلوم مونا ہے کہ اس خاندان کا شجوہ نسب بیان کر دیا جائے ۔ ناکہ ناظرین کیائے مالات سمجھنے ہیں آسانی پیدا ہوجائے۔ (شجوہ نسب ا گلے مفر پر طلاحظہو)

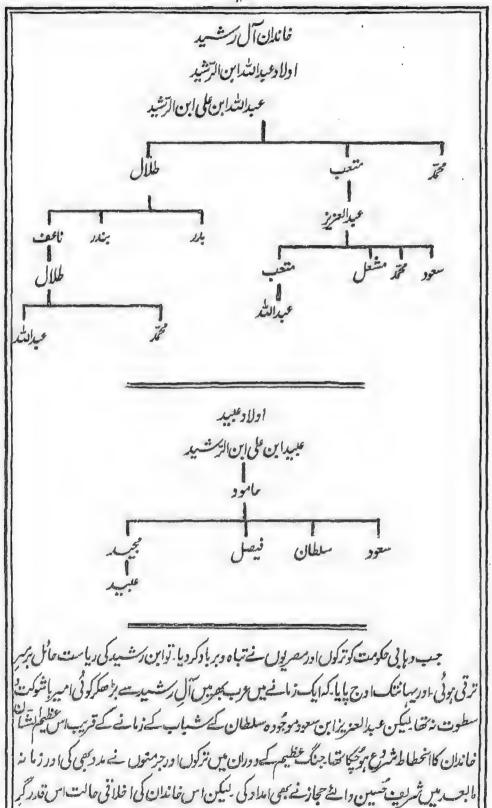

چې ځنی کړکو ئی طریقه کارگریشتوا۔

اس خان ان کے زوال کے وجو ہات محض سیاسی ندستے بلکه اور بھی ستے عجیب بات ہے کہ گوعرب
کے وسع صحاؤل ہیں رہنے والوں کو ایسے امراض نہیں موتے لیکن اس خاندان کے مردول ہیں مرانی وسووا
اور تور توں میں منبیر باعام طور پر برد جو د نصابت ارکا اخری فر ما نروا محمد بن طلال ہی مضموم رہنیا تھا بحبد الشرابن متحد جیس نے محمد ابن طلال کے بین ماء بعد سلطان ابن سعود کی اطاعت اختیار کی بیجد سادہ لوج اور بردوقت متحد جیسے نے محمد اس کا بچانا منجارا ورنا کارہ نھا۔

عبدالعزیزابن منتعب ابن الرشیداینی و سیح آبائی ریاست پر عکمانی کرتا نها جبکه سلطان ابن سعو د
اس کا بمنام ابنی فیمر فرون خصیت نها اور کومیت بیس شیخ مبارک کے بال بنا اگرین نها عبدالعزیزابن
متعب محض انفا فیم فیمر فرر پالیک جنگ بیس اراگیا اسکی فرجین ظهرک و قت سے ایکر کم بری شام کری ا مانفشانی سے لائی دبی فیم کی کھی فتح عاصل نہیں ہوئی تھی عبدالعزیزا ابن منتعب شام رات سو نہ مال صبح مُنداند بھیرے گھوڑے پر سواد ہو کر اپنے کسپ کا ملا نظر کرتا ہؤا غلط فہمی سے مخالفین کے کمسیب سی حاکھ سا اور گولیوں کانشاند ہو کرم گیا اسے بیو تو فی کی موت ہی کہنا چاہئے ۔ اس کے باپ کو مبند دا ور بدر پسان طلال نے جان سے ماد دیا تھا ۔ ان ور ٹول لڑکوں کوان کے تیجا متی نہیں کروا ڈالا ، یو تقریب بیس ہوت بارعب اور لائق امیر ثابت ہؤا ۔ اس کو فین نظا کہ اگر وہ اپنے بیتی تیجوں کو قتل نہیں کروا ڈالا ، یو تقریب بیس ہوتنی

مبیساکر جور نسب بن بیان کیاگیا ہے۔ خاندان رئے بیڈی دوشا غیر تھیں ،آل عبدالند براقت لا حضہ ادرآل عبیدا ہے ہی بیمانیوں کی حائیت بیں عزبت وآرام کی زندگی بسر کررہ ہے ہے۔ عبدالعزیز ابن منعب نے چار بڑا کے تھوڑ ہے جن کے نام متعب بیشعل پھرا ورسعو و منفہ عبدالعزیز کے مرنے برئیمیسل سلطان اورسعود پیسلون عامود آل مبیب نے مناوقی مبرکے گھانے کو تباہ کرکے خود حکومت وافت ارعاسل کرنے کا تہتہ کرلیا کیونکہ برالعزیز کے اور کے اہمی سن اور نائخریر کا دیشت اسلفے ان کو دھوکہ دید بناکوئی بڑی بات نہیں تنی عامود کے بیٹے نے ان کس بیتی کی کوشکار کی دعوت دی بحافظین او کا نی تعداد میں ان امیرزادول کیسا تھے کے لیکن آنکا بیشتہ رصقہ عامود آل عب سے کتنواہ بیا فت غیر جا نبرار ول کا تھا بہوئی امیرزادول کیسا تھے گئے لیکن آنکا بیشتہ رصقہ عامود آل عب سے کتنواہ بیا فت غیر جا نبرار ول کا تھا بہوئی

دلی کانشیاندبنا دیا غنصب ہے کہ باب کا خانمہ ایک بہلک غلطی پر ہو۔ اوراس کے نبینوں بیٹول کا ظلم اور سفاکی السكيعنال عبالله كي عكومت ختم مركمتي اوران كي حكمة ل عامو ديرسرا فتدارم وم ي مسلطان ابيلمو اپنے، جداد کی گتری رہیں کیا لیکن و وزیا و وعرصهٔ نگ۔امارت سنجال پذسکا۔ وجہ بیٹھی کہ اس کا بھا ٹی سعودا تر کی بجائے مائل کامپریونا چاہتا نشا چنا پیسلطان نے سات اہ کی نام نہاد حکومت کی تفی کرسعوہ است كلاكھونٹ كرمار دیا اسى موصد ہر عبدالعہ برزا ہن متعب كاجونشا بدجاسعوواسینے مامول ابن سبحان كو بالتصديبة طيتبيع يمقيم تضاجب أنهبس سلطان كي موت كالعلم ثوا توانهبس خيال بيدا بؤا كراب آلعب یں نا نہ حنگی تنسر ورع بولٹی ہے معود کے دائیس آنے کیلائے موزُول مو نعے بسعودا بن طامود مسر پرآدا ت تقا ابن سجان كوكيم بعدت جمع كرنكي فكرحتى جينا بنياسي بينت ويزمين يورس ايك برس كا رصر گذرگیا آخر کاراً نہوں نے اچانگ جملہ کر کے سعود کوٹھ کا نے نگاباا ورمحل برقب ضد کرلیا جب سلطان ہم تضا نوائس نے اپنے بھائی فیصل کوجوٹ کا والی بناکر بھیجا تھا. جا<sup>ئ</sup>ل میں **بہ خار**جنگیاں ہو**نی رہ**یں-ا ور جوت من فيصل البيئة النحقاق براميرين كميا. ۋه اپنى مالت پر قانع اور طمئن مبيلها تفا كه اس كوسعودا بن ماموا ى مشىر كاعلىم برا . و ° ه ابنے مستفیل ہے ڈرگیا . اور حال كے خوف ہے جوف سے بھا گا۔ اور صحابیں ادھ ت نوردی کرنار با آخرش فیصل ریاض سنجا اورسلطان ابن سعود کی قاب حالیت میں آرام اورامن ودا بن عبدالعنزيزا بن تنعب<sup>ا</sup> ل عبدالله آل رشر زنفری<sup>ن</sup> ونش بر*س حکومت کرنا ر*یا ۔ اس کے عهر میں سلطند كافيام اسكى بيوى فاطه بنت مبحال كى فهم وفراست اورمعا ما فهمى رهيني نفا بنقيقت بسب كسعودكم وا بان تفاءا وبغلامون اور لمازمول كے زیرا تزرستا بھا اس زمانے ہیں ہی مانل پر بیرونی تھا شرُوع ہو تیکے نتھے بہمائی ورسلطان ابن سعور کے افوان نتھے سعور متنت کے سلطان ابن معومے بر پيكار رما . اور فاطمه بنت به حان امارت كو خصامنني رسى يسعو دسجى فتنح يا تاا ورسمى شكست كها تا بيكن ان جنگوں میں اسکی موت واقع نذہوئی۔ نگراحیصا اسنجام اس کے متقدر میں تعبیٰ نہیں تھا۔اس کے خاندان میں چوری سے چھپکر مار ڈوالنے کارواج نوبوی خپائفا اس کے اسپنافاندان میں سے ایک شخص عبداللہ سے اللہ تقا جوامير معور سيلخض وعدا دين ركهنا تقارا يك دن امبيرسود كادل تفسسه وبريح كوجا بإجيندا دميول كو تقليكرنشان بازى كيلة چلاءان سمائنيبول مي عبرالتُدبن طلال هي كفيا. ملاز مين أكسسُلُكُل في ا

چىن ئىچە عبالىندا بن متعب مائل كالىمىرىنا ياكىيا يىكى اب امارت مائل كىلىنى اخوان كالمفالمهم مشكل نقاء خانلان آل رشيد بن نفرقد پرا بۇرائھا. قىبىلەشقار بى سىئىلى ئىچەلوگ ابن سعودا در درابىت كە بىنى ئىلى نقام قائم نەكىلىن ئىلىس بىلى ئەللەل بىلى سائىلى كەسائى ئىلى سائىلى بىلى امارت بىن نظام قائم نەكىلىن ئىلىس ئىلىن دىقى اس ئىدە شدە مائل كەينى بىلى دا قول يۆقىمىنە كەرگىكى تقى جورالىندا بن شعب بىلى دا قىدىت كىسكىت دىقى اس كىلى آخركاراس نىدائى كەركى كىلىلىن كەرئىم بىر چەدۈردا داراق كەدان ئەسلىلان كەملىلىن كىلىن سىئىلى ئىلىن بىلىن دائىش سىئى خوردو مىزى بىلىن ئىلىن ئىلىن

تعبيم مطالب كيك اس ما ندان ك فرمانروا ول كالمختصر فدكره ذيل من كيا ما تاسبه -اعد بلانتار بن على ابن الرشيد - با في فاندان . برا الأين فائن امير ضاطبعي موت مرا-

٢- طلال اس كابيثيا مراق كامريض تفا خودشى كرك مرا اكثر عملين رستا تفار ٣- منعب طلال كي مها عي كواس كي متيجون بندرا وربدر ني مار ديا. ہم۔ بندر-اس کو محداس کے مجانے مار دیا۔ محمد نے بدرا دراس کے جاردل بیٹوں کو مجن قبل کردیا۔ ۵. مخدا عظم اس فاندان بین سب سے سربرآ درده امیر تفایر ای شان وسطون سے حکومت کرنا اللائق فاأن تضا اوربر مي فوبيول كانسيان تضالا ولد تضاطبعي موت مرايس المراير مساع المائيك مكومت كزناريا \_ ٧-عبدالعز ريان ستعب مهماع معرين الماع مك عكمان ربا بطاشجاع وغيورتفا وشمن كي فوج ين غلطي سيه جلاگيا ورگوليول كانشاند بنا-رعايا اس سيخوت كهاتي نفي اور يحبّن بهي كرتي نفي -، مسلطان ابن عامور جس نے عب العزبر کے بینوں میلوں کو قتل کیا سات مہینے مکرانی ارکے اپنے بھائی سعور کے باتھ سے گلا گھونٹ کرماراگیا۔ ٨ يسعودا بن حامود - صرف جووه فيسن حكم إن را سعودا بن عب العزيز في اس كومارديا -۹ - سعودا بن عبدالعزیز دنل برس حکورت کرنار با اینی بیدی اور غلامول کے زیرانز تضافرکو كاوفادا دخفا يعبدانتدابن طلال فياس كومارديا-١٠ عبدالله ابن متعب ابن عبدالعزيز - حائل كے محاصر بين أس في اسيني آركي ملطان این سو دیجوایے کروما۔ اا - مخذبن طلال تنين مهينے مال كالميرر إ-ا درسلطان ابن سعود كى فوجول كابڑى شجاعت بسالت سيمقا بله كزنار بإ-آخر محاصره سيمجبُور موكر ، رنومبرلته المريكواس في مالل سلطان ابن معود كے والد كركے اپنے آپ كوسلطان كے رحم ير جيور ديا۔

Sision Sision

ناظرین کومعلوم ہے کہ کویت کی سکونت ہیں ان سودونے شیخ مبارک کی سیاسی (ندگی کا بدنظر غائر مطالعہ کیا تھا۔اور سیاست و تدن کے میارت کی اسان اسی نامور مزبر کی شاگر دی ہیں حاصل کئے تھے۔افیہ وقت آیا۔کہ ابن سعود کو منٹر کی مزبر کی شاگر دی ہیں حاصل کئے تھے۔افیہ وقت آیا۔کہ ابن سعود کو منٹر کی مزبر کی منظم کی فتح سے پیشنٹر اسکی سرحدین کو مین کو مین جبل شخارا در جواز سے ملحق تغییں منعواتی سے اتقصال کتھا۔ نہی شام کے اُس حققے سے جہاں کا المارت فائم کیگئی حالی کی فتح سے پیشنٹر ہی کویت کے ساتھا بن سعود کی سرحد کے متعلق جواری ہی اور ماران میں موالی موالی میں موالی میں موالی موا

کویت دانے فتح پانے کے باوجود و بابیوں سے اس فدر فا ٹھٹ ہوئے۔ کہ شخ سلیم کو بہوراً ابن سعود اسے مصالحت کرنی ہوئی ۔ اس نے ایک شخصل محامرہ کی پڑت دہز کیلئے شخ احدالجا براسینے بینیے کو ریاض بیجا بیا بھی ریاض بین ہی مقیم متعا کہ ۲ وروں کا 19 گئے گئے سلیم مرگیا۔ اس اثنا بیس شخ احمد کے ووشا فاتعلقا اس سعود کے ساتھ سنگی موجی ہے وور تا فات اللہ کا بیا ہی سعود کے ساتھ سنگی موجی ہے جب و ہ ریاض سے دائیس آیا تو کو بہت کے اکا بروین سے اس کو بیت کے اسے کو بہت کا امان خوب ہیں۔ بیا اس وفت سے کو بہت کے اعلقات نجے سے مخالفان خوب ہیں۔ سیاسی علمقوں ہیں خیال کیا جا اللہ بیاری اللہ بیاری بیا

ہم میں موری رہے۔ اور دے رہے بعد دہا ہوں نے گردونوا سے مطابق کے علاقوں میں وسیعے ہیمانے پر نرکنتازیان شرورئ کرویں اور وسیع علانے کو طل لیٹے ان کاروائیوں سے ریاض ببغداد عمان اور کو بہت میں کہلیلی پڑگئی پیکہنا کہان کاروائیوں میں تعشور س فرنق کا تھا بہت شکل ہے یسر عدین یا قاعدہ طور پر منتقین ، تغیمر کہجی یا بی زیاوتی کر پیریٹنتے کھے اور کہجی ، 'وسمہ بی ریاستوں کے باشند سنہ بر بہجی نہیں کہاجا سکتا کہ کورٹ مار کا پیساسلہ

ربوری میب التعالیک الصان کے اقتصاب بیسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مرسور کے ہیں وہ ای جس نسسد

تشد دا در سفال کامطام و کرتے تھے فرن بالمقابل ہیں اس قدر و شبیت اور بربرتین نہیں کھی اخوال نے سیس چرواموں اور بیس صحائیوں بیتوں اور عور نوں پر وہ وہ قطم دھائے ہیں کہ اُن کی تلخ با دابک عرصہ بک فائم رہے کی

بر دا تعد البن برگیجا نما کر قبال محف انفزس کیلئے ایک دومرے پر مملہ آور ہوتے ہیں ۔اگرز ما ممالین کی طرح سا راعوب ایک ہی طاقت کے ماشخت ہو انواس سم کے حالات ایک حد تک فابل برداشت ہوتے اسکے اب مرحد برندی کا ہوجا نا طروری موگریا جب انگریزی حکوست نے ستا اللہ میں عراق فلسطین اور اسکتے اب مرحد برندی کا ہوجا نا طروری موگریا جب انگریزی حکوست نے ستا اللہ میں عراق فلسطین اور اشرق برون کی حائیت فہول کی توائس نے فیصل کی کہ اب ان ممالک کی حد و منتقین کردی جائمیں تاک

انت في ننا زعي برباية ول-

پیشترازی ذکرات کردیا ہے۔ کہ بیاست حائی کے علاقہ جات جبل نئمار دفیہ واہمی دہا ہی سلطنت ہیں اشال نہ ہوئے تھے۔ کہ دہا ہی فبار گردکے علاقول کی تاخت وتا راج شرع کردی مثال کے طور پر ایرواقعہ ہے۔ کہ مواق ہیں قبال کے طور پر ایروائی ہیں آزا دانہ نقل وحرکت رکھتا تھا۔ دہا ہوں پر احمار کردیا بیکن جس وقت دہا ہوں نے ہشقام کے طور پر شمار پر حاکمہ دیا انوسلطنت عواق کا ایک فیدیا دافوالی میں شمار کے ساتھ سکونت پزیرتھا۔ باہمی جنگ بین فیبیا دافر کو بھی شد پر نقصانات اسھانے پڑے ہیں دور لے وہمی شار کے ساتھ سکونت پزیرتھا۔ باہمی جنگ بین فیبیا دافر کو بھی شد پر نقصانات اسٹانے پڑے ہوئی ایس سوولے وہمی شار کے ساتھ سائن میں کو فید نازی کو بھی خوالے کو بھی شار کے ساتھ سائن ہوئی ہوئی ایک وفد بول اور کو بھی اور کہا ہوئی کو بالموجی ہی وفد میں شامل کے وفد بول اور کو بھی ایس میں ہو ہوئی میں میں میں اور کی دوروں کو کہا تھا۔ واکٹر عب الشار الداملوجی بھی وفد میں شامل کھا۔ بیشخص کو کہا استانہ میں میں میں دوری ساتھ کے بیشخص کو کہا ہوئی ہوئی میں ایس میں کھا۔ بیشخص کو کہا کہا ہوئی میں میں کھا۔ بیشخص کو کہا کھا۔ کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا کہ میں میں کھا۔ بعدا زال میں اپنی گھنا میں ساتھ شیر فافونی کے طور پر لورٹ کو گیا تھا۔ واکٹر عب الشار الداملوجی بھی وفد میں شامل کھا۔ بیشخص کو کہا استانہ میں تھا۔ بعدا زال میں میلا گیا۔

سخدی دفتدگی عرانی مدّبر دل سے گفت و شنید ہوئی بیکن کو ٹی نتیجہ خیر فیصلہ مذہو ایشمنز ۱۹۲ ہو میں خلیج فارس ہی عقبہ نامی متقام برا بن سعودا درسر پرسی کاکس کی جواس زمانے میں عران میں ہا آئی شنز مقا۔ مانان ہوئی فرلیقین نیاک سے ملے میکن سرعدی فیا کل کے شعاف کوئی اطبینا ہے شش معالہ ہ «بوسکا برسریسی کاکس نے انگریزول کا نقطهٔ نگاه سمجھایا اورا بن سعود نے اپنی رضامندی اور ریضا جو کی کااطہاً کرویا اینکن جنمی فیصلہ نہ کیا۔

عرب بیشخصی حکومت کار داج ہے جمکومت مبدا گاند شعبہ جات بیٹقسم نہیں ہو تی جسکا نینجہ پر

ہے کہ فرماٹروا کاشخصی اثر بہرنت زیادہ ہوتاہے۔

جس طرح پرسرعدی فیانل کی بنجل وان کے ہائی کشنرا درابن سعود کی ملاقات سے پیدا ہوئی اسی اسی پرمائل کی فتے سے خدکے تعلقات واق سے پیدا ہونے ناگز پر تھے بہر کربیٹ شرع میں عراق اور نجد کے تعلقات خوشگوار نہ تھے۔

عائل کے زوال پذیر ہوتے ہی سرحد پر بدامنی کا دُورد در ہُٹر فرع ہُوا کویٹ بوان اور خدکے فغال گھل کھیلے ۔اورایک دوسرے پراندھا دُھند حکے ٹنٹر فرع کر دئے ۔ان کا روائیوں ہیں دیا کی سی سے کمنہیں رہے ۔بلکہ تشتہ داورطلم میں توہمسا یہ ف بائل سے بھی بڑھ گئے ۔

رے بلکہ تست داور طلم میں توہمسا یہ قبائی سے بھی بڑھ گئے۔

وہا بیوں کے وباؤے نے بجبور ہو تقبیلہ شار نے عراق کی طرف ہجرت کرلی ۔ بیلوگ امارت اخیرہ کی اوہ

سے عراق گئے بچھلوگ تورلے نے بین ہی رہ گئے بیک کنیز تعداد نے رماری کے مقام پروریائے فران کو با

کیا ۔ اور شار حربہ کے ساخت شامل ہو کر شال مغربی عراق میں سکون اختیار کر لی ۔ امارت اخیرہ ایک طافتور

تعبیل ہے جس کا امیراس وقت فہدین صدیل تھا ۔ بیمی بغداد کی حکومت کے ماشخت تھا ۔ اب قبیل شار اسلامت امیران کو کو کو بینیا مسلطنت عراق کی روست ہو ان لوگول کو پوشیا اور کو بین سے موان کو کو کو بینیا کو کی بینیا اور کو کو بین سے موان کو گئی کی اور کو بین سے موان کو کو کی اور پیشیا کی استوجیب بنوا چیا اور کو بین سے کام میکر قبیلہ شار کو لی کو بینیا موان نے اس اس کو بینیا کو بیا کو بینیا کو بیا ک

ں خوشنو دی کااس درجہ خوا ہاں تھا کہ مالہائے 191 میر و ۱۹۲۰ میر ۱۹۲۱ میں آس نے سنیدلول کوریج نے ہے منع کرویا تاکہ ان انتہا بیٹ ریوگوں کی آمد درفت سے شریعیت اوراس کے درسیان نشازعہ کی گنجا بیٹر پیدا نہ ہو۔اصل میں ابن سعود کی بیرسلونہی انگریزول کی وجہ سے نفی کیمونکہ وُ ہو دِنٹسر لیوٹ سے مذخالف تنفااور ندہی وہ اس سے دوستانہ تعلقات ہیداکر نا جا ہمتا تھا ابن سویہ لیٹنسر بیٹ سیس کی فصومت کے باوٹو و تنحريرى اعلان كرديا تقا كهاكرا تكريزى حكومت واق كى سلطنت تنريب كے بيٹے فيصل كوبھي دينا چاہے أ أي كونى اعتراض نهبي بوكا اس اعلان كامتفصد تقي الكريزول سے دوسنى كا اظهرار نشا۔ انگرېزا فسارن شعتينه عراق نے فيصله کميا که ابن سودايسه د فادار دوست کی جائز شکائيت کوخرو بالضرور وفع كردينا چلہئے چنامني سريري كاكس نے احكام جارى كروئے كرقبيلة شمار كے دماجرين المار دیره کوخالی کردیں اور دریائے فرات کے مغرب کی جانب چلے جائیں بخرض بینفی کے صحابے شامیہ کی بدے جہاں ببلوگ شرع میں افامت گزین ہونے تھے میغربی اضلاع میں ان کی نقل وحرکت کی نگرانی آسانی پیسکتی ہے بعدازاں ہائی کشنہ نے کومیٹ کے انگریزی ایج ندھ کے نام ہدایات ماری کو ، وہ ابن سعو وکو مرتش حکومت کی طرف ہے۔ ماٹلی کی کامیا بی کے شعلتی مبارک با دینش کرے ادر فاتو مین الے مان فردس سلوک کے بار سے میں فرائے تحسین اداکرے۔ ادر این سعود کو دعوت دے کہ ستقبل فریب میں وُه مادشاء عراق سے کہس ملا فات کرے صلے دوران میں مرصد کے نشاز عرسا کل کا تصفیہ بروجائے۔ ابن سعود سرپری کاکس کے اوسان کا تہہ دل سے ماتح تھا۔ اور بار ہا اعتراف بھی کرکھیا تھا۔ کئی برس گذرجانے بر سی ان کے مابین دوستی من کی واقع نہ ہو ٹی تھی بیکن سیاست اور تدریکے بارے میں اس نے شخ مبارک دالیے کو بیٹ کے سامنے زانوئے ادب تنہ کہا تھا۔ وُہ با قاءرہ طور برا بنی سلطنت کم شمالی حد دوننعتین مذکر تا پیاستانها و و بیا نتاننها که عرانی عکومت انگریزی طانن کے بل بیت پیرزیاوه سے زیادہ مغاداً کھانے کی کومشنش کر بھی اس غرض سے اس نے سر پرسی کاکس کے پیٹام کے جواب بين خيال ظاهر كينا كه مناسب يه بوكا كه ادّلاً وه اصول وضع كريات جائيس حفكه انتحت إسمى تصفيه يوكا . بانى مشنون ام فيصل كے شوره سے اس تورزى معقولين كوسيلى كرليا اورلك ها كر قبالل منطفق امارت انبیزه اوردا فرکوعران کی مدورِا فنسیار میں سمجھا مباوے۔ اورسر میرکامٹلیرواج اوروسنورکیطابت المركبا عافي ابن معود في استجويز كورمث ان نيا-

ے ُ ود کامسُلہ ناظرین کیلئے بظاہر رکیسی کا باعث یہ ہوگا دیکن حقیقت یہ ہے کہ بعد سال نے جور*وٹ شر*لیے جسین کے فائدان کے بارے میں افلنیار کی۔ وہ اس نناز عمکابرا ہ راست منتجہ تھی اب و لون کے ساتھ کہاجا سکتا ہے۔ کرسرہ کے متعلق عراق اور مجد دونوں کے دعاوی جف غلہ فہمبول رمبنی تنے مثال کے طور پر نبیلہ انیزہ کاہی واقعہ ہے۔ اس کا دُوه صقد جو فہر مدبن مصابل کے ماشخت تفاء وهبراهِ داست الكريزول كيسا تصنعلتي پياكر اچاستا تفا بيكن اس كاغوني حصة جور ولاك ام معموسوم سع ابن سود كى عكومت كويب ندكريا نفا-ابن سعود خود فليله انبيزه من سے نفاء اوراس فبيله كي سب سے مسر برآور و څخصبيت مونے كي وج ے اس کے امیر ہونے کا کامل انتخفاق رکھتا تھا ۔ لیکن انگریز اپنی ذاتی منفعت کے خیال ہے فہد بن صدیل کی خوام شات اورمطالبات کو طکرانا نه چاہتے تھے۔ اس دقت کے ساتھ ہی ایک اور چید گی مید ہموئی حموداین سوبطافیبلہ دا فرکا نتیج تھا۔ یہ قلبیلہ وسے سے سنجد کی سرمدیزنا خست کرنا تھا کیبونکہ عراقی ت اس کواس کار دائی سے از نه رکھ سکتی تھی اس لئے اُنہوں نے حمودا بن سولیط کا ما ہانہ وظیفہ مندکرو دا فرتبیله کی سکونن نجدا و رعرانی کی شام او پر دا نعهٔ نقی مامینه صل وا<u>لنی</u>عرانی نیراس علافه بی امن **د** امان فائم کرنے کی خاطر شَنترسوار وں کاایک دسته منتعبّن کیا اور کیوسٹ بیگ السعدون کواس کا ہساو<mark>ل</mark> منقَركىيا لِيُسعت بيك كَي تمودا بن سوليط سيسخت عدادت بقي بُونهي كهموقرالذكركواس نامز وكي كاعلم وُه وَالْمَ تَحْفَظُ كِيلِنْے رياض مِا بِهٰجا عَكُومِت عِرا فِي نِحَالِتُ شَى كَدِراتِيَّةِ مِن مِي تَسْير وك لياجاوك لیکن کامیا بی نہ ہوئی ابن سعوداس کے در ورسے فوش بڑوا۔ اورا طاعت کے دوض بی فیمتی شحالُف عطا کئے۔ ابن عقرنامی ایک ٹماٹیندہ کوسائھ کیا ۔ کر فبہلہ دا فرسے ابن سعود کے لئے خراج جمع کرے۔ عران كَيلنَهُ دا فركِي علي دگ نهمائيت الهم يقى جس طرح رير <del>الوا</del>يندين خرما كے فتح ہوجانے برحجاز كى كل ابن سعورکے باتھ بیں آگئی تفی اس طرح وا فرکے ہاتھ آمانے سے وا ف کے در دازہے اُس کیلئے کھل گئے عراقی نیانل خوفز و ه نفے که و بابی صرور بالصروع ان پر حمله کرینگے جب فروری سام ایک میں اخوال تعدادين صفركے تقام برجع ہوئے انوعراقی فعبائل صافات كے فعبال سے بصرہ نصار ببر بلوے۔ ، بٹ گئے ۔ تو تع کے مطابق حملہ واقعی ہڑوا۔ ۱۱ مارچ ط<u>اع ا</u>بائے کوفیصل الدومیش نے جوکہ بیلے ہ رى بين ببجذ شنهُ ورومعرُّوف نفا الوغرنامي مقام كوجهان شترسوارول كي ايك جماعت

بت کی طرف سے نعبین تقی اُوط لیا بٹیخص لوط مارکر نا مہوانشفرہ کے متفام کک بڑھنا گیا اور تبیلہ کے بہن سے مرد دزن نہر تبیخ کرنے۔ افوال دفتہ رفتہ عراف کے آبادا صلاع کے فریب تک بہنچ <u>گئے</u> اگر ہر وقت روک تفام مذہوتی۔ تو دوء وان کے دولتہ نائنہرول کو ٹوٹ لینے لیکن واق کا ہائی کمشنہ ٳڛڮٵػڛۼڔڪڛٳؿ۬ڂڹڰٮۏڮڒٵڝٳۺٵڟٵٮۼۻ؞ڔڗؚڽڹٵڔڿؠٳڶؠڟٳۮۏۑڣڹڹڰؠؠؠؙۅۄڬ*ٳ*ڗ میں ہے کہ سرور کے نوگوں کو بلامزاحمت آبس میں ارائے دیا جائے بیکن ابن سعودا ورسر پرسی کا رونوں س ضیال کے مخالف تھے۔ ہائی کشٹرنے ہوائی جہازوں کا ایک بیطرہ مو نعہ کے معالمینہ کے بهجوا دبإ اخوان نے جہاز دں پر گولبال جلائیں بمہریرے کاکس نے ابن سعود کواس حرکت سے مطلع کم بااور یرز درا فنجاج کیا ابن سود نے جاب دیا۔ کہ اُسے دافعی اس حرکت کاسخت افسوس ہے۔ اورا فوان کی موجودہ نقل دحرکت اسکے علم وا جازت کے بغیر ہو گی ہے ۔اور بیکہ وہ مجرموں کوسخت *سنزائیس دیگا۔چ*نا ہج فيصل الدوليش كواندرون عرب بس بلالباكبا أس كابه بيان صجيح برويا غلطاتنا فابده صرور بواركروه اب اس معا ہدہ کی نامیل کرسکتا تھا جسکی از عدفواہش سرپرسی کاکس کوتھی۔ نٹینخ ابن سوبط عرافی حکومہ کے حوالہ کر دیا گیا۔ اورسرپرسی کاکس نے اپنی تجاویز پیش کیں۔ اور اکھاکہ وُہ ویا بی جوایک خاص خطبہ عجانب شال میں ہیں۔ وہاں سے معط جائیں ابن سود نے انگرزی نجادیز کونسلیم کرلیا ۔اورا پینے بالنندول كوعكم ديا كروم مصالحت كيلفع اتى عكومت معضال گفت وشنيدكرس جينا پنچه ۵مرشي تا ۱۹۲۳ کومعا بر گلتره کو کمل کر دیاگیا عراقی حکومت کی طرف سے منبحی بیگ نشاط وزیرامور عاتمها در سخید كى طرن سے احدابن تقونبال في معابده پروسخط ثبت كئے اس معابدہ بي سرحد بندى كي يُورى ششركي في الله من معابده كرف والول في طي كرايا كه كون كون سي قب الل كس رياست كي رعیت ہیں اسکی ضرورت اس لیے تفقی کہ بہت سی فیائل کے متعلق فریفیس میں آئیں ہیں تنازعہ تھا۔ جونبی که بیرامرطے ہوگیا کہ کونسے قبائل واق کی دبیت ہیں اور کونسے نجد کی بیفیصلہ کرناکہ کون کون ہما علاقهُس كے ماننحت ہے بشكل مذرباء اس معاہرہ كى رُوستے نطفق روافراورا مارت انبيزہ علاق كى رعیت ذار پائے۔ كي وعص كے بعدابن سعود في اس معابده كے بارے بي اپني تاب نديد كى كا اظماركيا - اوروج بات یاں کیں۔ کہاس کی رُو سے عراق کوبہت مفاق پنجا ہے۔ اور مقابلہ میں نجد کو سراسر تقصان اور سجد

کے قبائل کے چراکا ہوں کے حقوق ہوگہ نہیں صدیوں سے مال نھے بیس بیشت ڈالدئے گئے ہیں، باد جودیکہ ابن سود نے بعد میں اس معاہدہ کومسترد کردیا بسکن عراق ادر نجد کے سیاسی تعلقات کی تاریخ میں بیا بیک اہم دستادیز ہے جس کامختصر بیان ننٹروری معلوم ہوتا ہے۔

ضمن آول بینقا کر نطفق دا فرا ورا مارت انیزه عراق کی رعیت ہیں اور شمآر کا درج تعمیر بواند سابق میں ریاست مائل میں شامل نفا بنجد کے ماشحت ہے۔ ریکھی طے پایا کہ شبدا درعراق کا مشتر کر دفدرسر مدے چاہات اور اصلاع کا فیصلہ کرے کہ وہ کس کس فریق کی ملکیت ہیں ۔اور دو تول ریاسنوں کی صدین دی کرکھ ضمن دوئم میں فریقین نے تممی عہد کریا کہ وہ حربین انشدیفین کی شام را بھول کو گھلار کھینے گئے اور حجاج کی کم کم حفاظ ف کے ذرمتہ دار ہونگے۔

خسن سونم میں فریقین نے افرار کہا کہ شجارت اور کاروبار کے معاملہ میں فریقین ایک دوسرے سے خالص درُستانہ سلوک روار کھینگے ۔اور ہاممی شجارت میں مزاحم نہر نگے ۔

منهن چهادم میں فرار پایا که ان مسافروں با حجاج سے جن کے پاس پرواند را ہداری موجود ہوگاکوئی فرنق مزاحمت یانتقرش زکر کیگا .

... ضمن تخم کی رُوسے فریقین نے بیلے کیا کہ اگر ایک ملک کا کوئی قبیلہ دوسے ملک ہیں عارضی طور پرسکونت کریگا تو د ہال موسٹی چرانے کاٹیکس او اکرنا پراسے گا۔

ننهن شهر بن قراریا یا که اگرفریفین بین سیکسی کے تعلقات انگریزی عکومت کے سا نفرکشیدہ ہو جانمیں تو بیرمعا ہرہ کالعدم اور منسوخ سمجھا جائیگا۔

 ة ريب ابني انواج كوج ع مُرسَكُم » اورنه بي فلع اورگراهياں بنا نينگي اس دمستناويز كومعا بده عفيرك ناك ۔ وب کیا گیا اس معامدہ پراہن سعودنے بنفس نفیس ڈنٹی طرکئے ہیں سے مُرادیجی کہ کم از کمٹنمال میں دىا بول كى ناخت ۋاراج تقم جائىگى -

ىكى سلطان كامعابده يروشخط كرديناا ورب.او صحارتى عرب كاس معابده كوسمجه ليناعلينده س ذنت غیرکام عابدہ بڑا کو بہنے اور خید کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوگیا۔ اس مجھوٹہ کی رُدھے ان دونول پاسٹاو عدیندی برگئی کویٹ اور بخد کے درمیان ایک شنز که علاقہ چیور دیا گیا جسمیں فریفین کے مشتر کے حقوق عمر لئے گئے۔اس طرح ریوبت اوروان میں ایک معاہرہ ہڑاجسکی رُوسے ان دونوں کی حدود کا لف ا اس معاہرہ کی تصدیق اپر ہا<del>ر ۱۹۲۳</del> میں ہوئی ۔ان دونوں معاہدوں کی رُوسے دہ علاقہ جسمیں کوہت ونفوذ تسليم كبياجا چكانها واليس لبيليا كبيا- اورمحاوضيين أسه سرجانه رلا باكبياعلى فائده بيرجوا - كه

نظریه کے طور رتابینوں ریاستوں میں کا مل تصفیہ ہوگیا بیکن دقعت پرتھی کہ صحرا کی معاشرت اور الف البيسيين كهكسي نظام كاويرتك برستورفا تمريمنا محال ہے معابدہ كى پايندى سخت مشكل ہو اگر متعلقہ حکومتیں معاہدہ برعملد رآ مرتبھی کرنا چاہیں ! نونقل وحرکت کے ذرا کیج کے فقدان اور کب رسسافت ى دجەسے دعیت كى بخوبى روك تفام نہیں كرسكتیں چنا بخياس بات كى نصدیق ۱۹۲۸ ومیں ہوگئی ہے.ك عرانی ا در بخدگی مسرحد برنتننه و فساد کی آگ جھڑک اُنھی ا دوعران کے شہروں میں ویا بیوں کے جہا د

کی خبراں گرم ہوگیں۔

بهرمُورت معاہدہ میں طے پا با تفا کر منجد کے اخوان عراق برحمایا درنہیں ہو نگے سکن پیرموسی سے سیکرا جتک عراقیوں کے خیالات شجار کے ہارے میں دن بدن مخالفانہ ہی ہوتے چلے گئے۔ اس کی ایک وجه توریقی کیمراق میں امفیوس شریف سین کے فائدان کا ایک فروسر پر آرائے سلطنت تھا براین کے خاندان سے ابن سعود کی عداوت تو دہر سے نظی۔ مگر نشر بھٹ جسین کی تیا ہی اور مجاز کی فتح سے یہ مخاصمت ا درمی برطورگئی۔ د ومسری وحید پیخنی۔ کیوا ق کی آبا دی کا بیشتر حصته شبیعه مذہب رکھنٹا ہی نجدی توحنفي سنتبول سيحفى مختلف الخيال مين بيكن شبيعه مزم بسيسان كحاختلا فامت اورتفي شديري بعد آبادی و با بیول کی بہلی اپررش کے و تت سے سیکراب تک د با بیوں سے خالف ہے۔ اور انہیں

بیجد نفرت کی نگاہ سے دیکھنٹی ہے جب وقت انگریزی مذہر بن اور عراقی حکومت نے ابن سعود سے معاہر مکر نا چا یا تھا۔ توشیعہ اس سخر کی کے بیجد مخالف تھے۔

لیکن عراق کی مخالفاندرائے عاتمہ کے باوجود عراف اور نجر کے تعلقات بظاہر اطمینان بش رہم اُس زمانے میں خبر شہور ہوئی کہ ابن سعود نے شام کے فرانسیسوؤں سے خفیہ معاہدہ کر لیاہے ،اگریزوں کوفکرلاحت ہوئی دُہ سمجھے تھے کہ اگر کوئی معاہدہ ہؤا ہے ۔ تولاز می طور بران کے مفاو کے خلاف ہوگا ،اس فلط فہمی کو دُورکر نے کیلئے اگست 1977 کی میں ابن سعود نے عواق کے ہائی کمشنر کے نام ایک مراسلو پیجا جس میں مرکاری طور براس افواہ کی باضا بطہ تردید کی ، ابن سعود نے اس شخریر ہیں درخواست کی ۔ کہ بائی کشند حضور ملک معظم پادشاہ جارج کواس کے (ابن سعود) افلاص اور مصادقت کا لیقین کروائے

ا السامع وو

شاندناظرین خیال کرتے ہوں کہ جب المالائی میں ابن سعود کی تسمت اس فدر باور تھی۔ کھال کی باعظمت رہاست اسکی سطوت کے سامنے رہت کے تودہ کی طرح بہدگئی۔ تواس کملک کے دیگر فیال نے بھی اطاعت اختیار کر لی ہوگئی۔ تواس کملائی کی طرح حکومت کوئی داستگی نہیں ہوتی جسکی لاحلی اُسی کی جبیٹس کا فانون ہے۔ امیر جسو قت تک طافت ورہ سر فیلیٹر اُری کا کوم جھرتے ہیں بیکن جُرنی کہ وہ کھردور ہوا۔ سرب نے اطاعت کا جو آا تار بھینکا۔

الموم جھرتے ہیں بیکن جُرنی کہ وہ کھردور ہوا۔ سرب نے اطاعت کا جو آآ تار بھینکا۔

الموس جورتے ہیں بیکن جُرنی کہ وہ کھردور ہوا۔ سرب نے اطاعت کا جو آآ تار بھینکا۔

الموس جورتے ہیں جب کہ مائل کی تسخیر ہیں امیرا بن سعود کو خاص دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انگریزی حکومت کے انہی دنول شرق ہردون ہیں امیر عرب الشہ کیلئے ایک امارت فائم کی تھی۔ یشخص سے المرائی کو بدیا گیا۔ فیصل کا بادشاہ بن گیا تھا لیکن الحکے سال بیشخت امیر فیصل اُس کے جھوٹے بھائی کو دیدیا گیا۔ فیصل سام کا بادشاہ ہوا تھا لیکن الحکے سال بیشخت امیر فیصل اُس کے جھوٹے بھائی کو دیدیا گیا۔ فیصل شام کا بادشاہ ہوا تھا لیکن الحکے سال بیشخت امیر فیصل اُس کے جھوٹے بھائی کو دیدیا گیا۔ فیصل شام کا بادشاہ ہوا تھا لیکن الحکے سال بیشخت اسکی فواج کو خان سیلوں کے مقام پرجولا ٹی سے اسکی فواج کو خان سیلوں کے مقام پرجولا ٹی سے اور سے مقام پرجولا ٹی سام کا بادشاہ ہوا تھا کہ کو ان سیلوں کے مقام پرجولا ٹی سے اسکی فواج کو خان سیلوں کے مقام پرجولا ٹی سے اسکی فواج کو خان سیلوں کے مقام پرجولا ٹی سے مقام کی سے مقام کیا جو لائی سیلوں کے مقام کی جولوں نے سام کا بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کیا تھا کہ کو بادشاہ کیا جو سام کا بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کیا گونا کی سیار کے مقام کی جولائی سے مقام کی مقام کی مقام کی خوال کی سیار کی سیار کو بادشاہ کو بادشاہ کی سیار کیا گیا گیا گیا گونا کی سیار کی کو بادشاہ کی سیار کی

ت دیگرانت ملک سے بام نظال دیا آخر کاراشحا داوں نے فیصلہ کیا کہ شرق برون کے سواشام کا سبسوول کورید یا جائے۔ وزشرت برون میں شمریف تحسین کے بڑے میڈعبرالسکم مخت ا ارت فالمُ كردى عِائْے چنا خِيرورى المالىم من الكريزوں كے ماسخىن برياست فالم بولكى خيدسة جوشا مرابس شامم كومهاتي تفيس ان راب سودكي جي نظر مفي اس علاقه كے بيش زحصة ريزول تعلے کے شیخ نوری منتعلان کا قبصہ بھا۔ جوت اور وادئی سرمان کا علاقہ بھی اسی کے پاس تھا۔ بہلے بعج یہ علاقہ جات اس کے پاس رہ میکے تھے بھیرھائل کی رہاست کا افتدار فائم ہوگیا۔ آل رکشبید کے زوال کے بعد نوری شعلان نے بھر آن علاقوں پر فیصنہ کر لیا بیکن ویا بی عفائد کی ترویج واشاعت برارجاری نفي إدرابن سعوران علافول كوئين مفتوحه رياست كاجز ولابنيفك سمجيفنا تضابلوري شعلان بورمها بمو چُکا نشا اب زندگی کی کو کی ہوس با تی مذہنی آس نے فرانسیسوٹوں سے مجھو**ن** کر لیا بخشا۔اورا گار**زوں** سے گفت وشندیدهاری تشی جینا سنچیر ۱۹۲۳ کی بهار میں شمر*ق بر*دن کی حکومت کاایک وف**رس** پر انگریزی نمائندہ مسطرحیان فلبی بھی شامل تضا۔ نوری شعلان کے پاس پیٹھا تھا۔ ناظرين كومعلومه بي كرمسط فلبي طافوار ومالوار فيس رباعن مين الكريزي فالمنده ره جيكا تفاراور ر <u> اوا برین نیصل این سعود کے ساتھ لنٹرن بھی گیا تھا نوری شعلان بلایس دیش اپنے ملا فیجات شرق</u> برون کے توالے کرنے پررضا مند بوگیا یکن ابن سوداس تجویز کولیندنہیں کرسکتا تھا چنا پخرجون کو فلات اثن نے بینوٹی جہو ٹی میں بہتے دیں اور نوری شعلان سے اطاعت فیول کر <u>لینے</u> کامطالبہ کیا۔ ځا کامېر چو علاند جوه نه کامرب ست بژا ګاوُل سې*ت ب*غاوت کېښېدا نه کابند ولېست کېږاگييا .اور باغيول کی ۱۰ ارکیلنے ایک و با بی دسنداین سعود سنے اپنے ہال سے بھیجدیا . نوری شعلان کی طرف سے زیادہ مرآ مهونی اور جولانی م<u>را ۱۹ می جوت کا ملافه این سعود کی براه داست اطاعت می آگیا ، اب جوت ک</u> اخوال رياض سيسينكزول ببل زُور تصاه ركوك كفسوت كاللج كوباساني مذحيه وسكته تنفه حينا بخه اگست الما الماريس ايك بزاراً ديول كي جعيات نے قصالارزن پر جھايا ارا- اور لوطينے ارتے كے بعد يه بهبت ناك گروه مفرب كي طرف برهنا جلاگيا ورفيبيله بني مكر بر تملكر ديا واس طرح بريد لوگ تمرفي يره كى مادودس وافل موكلے عمان رياست كے دارالسلطنت سے صرف بيندو ميل كے فاصلے ولندب نامى ايك كافيل سے حسكي ابادي صرف منتي شي لفوس أشمل فقي بيسب كے سب زر نبغ كرد مرفع كية

ا خوان اسی طرح کوٹ مارکررہے تھے کہ ایک ہوائی جدازئے انکی تقام چرکت کودکا سا میساندان نے قان کی ہوا زول کے دفتر میں اطلاع کروی و ہاں سے مذربنجی ہوائی جہازیھی تنصا دربنگی ہوٹریں تھی۔ بنی سکرنے ہجی اٹگ کی مدد کی اس فدرگولہ برساکہ ایک سزار جوانوں میں سے صرف ایک شجدی زندہ بچا۔ ہوں کہنا جا سیتے ک دبابهوں کوہیلی مزنبہوا ٹی جہاز کی طافت کا ذاتی تجربہ ہڑوا۔اس سے میشنز دیا بیوں کوہوائی جہاز دیجی ہولنا کی اورنباه کاری کاعلم مذخصانی اظرین اندازه کریں کرموائی جہا زیے منفاسطے بی اُونٹ کی سوار می کمیاجیز ہی ا درجب بروفن اطلاع ہوجائے۔ توہوا ٹی جہازوں کی نقل وحرکت کس فدر س ہوتی ہے۔ جب بن سعود کواس دانعه کی اطلاع ملی آلواس نے اسکی ذُمّه داری لینے سے انکار کیا ۔ اورکہا ک يبعالماس كعلم اوراجازت كح بغير ونابركوام حفيقت بهي عني ليكن ابن معود يراس وافعه ذببت برا تربیداکیا ۔اسے معلوم بڑا کہ عبد بداسلی کے بغیراسکی پوزلیشن بہت کورورہے ۔اور مسابول کی طافت کے مقالمے میں اس کے اخوان کی جرأت دایتارا در شجاعت دلیسالت ہیج ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابن سعوو شرایی نیسین کے دونوں بیٹوں عبدالشدا ونیصل بخارات عفا وُهُ بِهِي أَسِهِ اجِهَا مُهِينَ مِنْ عِنْ بْسُرِيعِي حُسِينِ كِي رواُهِ بْنِي تَسْمَنِي بِيشَ نظر مِنْ يَغْنِي بْرَقْتْ ذَابِةً <u>ے کھٹکے اپند نشے ایک دوسرے سے شکایات دن بدن بڑھ رہی تھیں جمرہ اور</u> ا ہدات کے ہاوجود و مالی ایسے فیائل سے محامس وعمول کر لیننے تنفے جوستگر طور پرعران کی دع نيكن عران كى حكومت بهي تعبيله بإئے شمّاركے پنا ەگزينوں كوا خوان يرحمله آ ور مهونے سے نہيں روكنی - فریقین می اس صورت مالات کے لئے ذہمہ دار منف بہر کیف مالت ناٹوشکوار فع سراوا نے کے اوائل میں ابن سود سخت ہمار ہوگیا۔ یہا نتاک کہ اسکی موت کی افواہ شہور موگئی اسکانیتجہ یہ بڑواکہ ایک تواس کا ذاتی افت دار فعبائل بر کھے ہوگیا۔ دوسرے اندرون عرب کے بدوؤں مِن شورش اور سجان بڑھ گریا جول <del>ساموں</del> یہ میں شمار کے بعض فیا مُل نے نجدی دعیت رحیجا ہے - ابن سعودان شمّارلول کوکھی اپنی رعیت سمجھٹا تھا۔اس لئے اُس نے حکومت عراق کے یا ہ ت اختیاج کیا بیکن دا درسی نهوئی اس مخصر بین شریف حسین بھی ادم کا اس نے بخویز پیش کی کرمٹلشمار کابہ نشرین علی بہت کہ ابن سعود جبل انشمار کے علاقوں کو خالی کر دیے نظام ہے ک سنجریز نامعفول کفی اورٹر ربعین تحسین کے نقدان ند تر کی نما بال مثال وانٹے کیلئے مفتوحہ علانوں ک

چھوڑ دیناآسان نہیں مونا۔ ویا بیول کواس نامعفولیت سے اور کھی اشتعال بن استوا۔ استسم کے عالات کود کیھکوات کے ہائی کشنر سرپرسی کاکس نے سلطان مجدا ورشاہ عراق امیا فیصل کی باہمی ملاقات کی نیورز کی سیکن فریقین ملافات کے بارے ہیں سنتعد منتقے جندماہ بعد *تو مخر*ار میں پھرا یک کا نفرنس کی تجویز ہو گی اس د فعہ مخبدا درعرا نی کے علادہ حجازا ورٹسرنی پردن کو بھی مب عوکرنا ودنها ، دسمبركوكوبت ميس كانفرنس بهوني فيليخ فارس كالرنش ريذ بدُنث صدرمنقر ويُوا يسلطان ابن معود خود مذآیا بلکه اینے ایک نمائیندہ کو بھیجا۔اس طرح برامیر فریصل نے بھی اپنی سجائے ایک نمائیندہ کو بھیجد یا یثمرلیٹ سین نے کہا کہ جب تک ابن سعود خرآما ورحانل سے دست بر دار مذہوگا ۔وہ کالفرس بین تسرکت مذکر نگا-آخر کارنشرلیون حسبین نے اپنے بیٹے زید کے بھیجنے برآ مادگی کا اطہار کیا۔ بیکن آسسے الما أبندكى كے اختيارات عطانہ كئے امبر عب التّحاس بارے بیں اپنے باپ كی متنابعت كرناجام تناخفا. ں کی انگریزی مشورہ کے سامنے نوورسری کی جراً نے کہاں سے لانا مجبُوراً عمان ہے ایک وفد بھیجدیا۔ كانفرنس باوجروكوسشش كے كامباب منبوسكى وو دفعهاس كے اجلاس برفاست كئے گئے بهلی وفعه ۲۷ دسمبر ۱۹۲۳ شهیں اور دوسری مرنبه ۲ مرجنوری ۱۹۲۴ شکوعرا ف اور بخد کے نمائیندول میں أخيزيك اختلافات فالمرب عراتى حجازك معاملات كانصفيه هبي جاسبنة تضه بيكن حجاز كاكوني كالبنده موجود منفا بنجدلول نے مرحدات کے مسائل کے تصفیہ کیلئے مشنزکہ عدالت کے قیام سے انکارکردیا وادئي مرحان كم متعلق ير دنى نمائيندول كالمجدبول عندا تفاق رائے منهوسكا۔ عام طور برتو ثغريبي تفي كه كانفرنس لامحاله نا كام رسبگي سبكن چرجي فطعي نا كامي كا باعث به ا برا کے فیصل الدولیش نے مہ ایار ہے سے 1912 کو فیبیار مطیر کے دومیزار نوجوانوں کوسا تھ لیکڑ مراق کے رحدى علاقوں بر دھا واکر دیا. بہم امگھرکے مفام برتبار ہو ٹی تفی جوکہ معاہدہ محمرہ کے مطابق رزمین بے آئین میں دا فعہرہے۔اس دھا دہم عرا فی رعبت کی ۱۸۹ جانوں کا نقصال ہوا۔ اور ا خوان نے ۱۷۹۰۰ مزار بھطری ا درنین سزارسات سوگدھ عراقبوں سے جین لئے عراق مرغم وغقہ كى لېرائهى اورابن معود كواس حركت كيلي زُمه وارتفيرايا -اس اشتعال انگیز حرکت کے بدیروا فی اور خدی نما قیندوں میں گفت وشنبید کے نعلقات منتقط وكئے چنا سخیر ایریل <u>۱۹۲۲ ن</u>رکو کانفرنس خنم کرو گیئی۔

قیصل الدریش نے تنبیہ دسرزنش کی کیجیہ واہ نہ کی۔ادرا اسر نمی سم ۱۹۲۳ کی کوایک وصاواا در کر دیا۔ تینوں ریاستوں کے نما ڈیند سے منتشر ہوگئے بسکن اپنے مخالفیس کے خلاف معاندا مد بات لیکر گئے۔ اس طرح پر مصالحت ومفاہمت کی راہیں بند ہوگئیں۔

اسوفت نزرید حسین کوچگرانقدر دولیفدانگریز ویشت سے ۔وہ بندگر دیا گیا جب اس کواستحکا م حبنیت کیلئے براہ راست انگریزی معاونت کی کوئی ائمید ندر ہی ۔ نوابک عجب وغرب جال جلاا اس طف پیس ترکول نے اپنے ہاں سے فلافت کو موفوف کرویا تھا نئر رہی سیس نے جا ہا کہ فلیفنہ اسامیس نزر مسلمانوں میں روحافی افتدار بیدا کر لے بیمب سے بڑی حافت بھی جواس سے سرز دہوئی کیونکہ جاز پیس انگریزوں کا چوعمل دفل اسکی وساطنت سے بڑوا تھا۔ اس کی دجہ سے سلمان اس سے بیجد نا راض شے اوراسکی کسی روحانی یا ونیا وی جینئیت کو سیلیم کرنے کیلئے نیا رنہ کھے۔

ا استون و ا

## نجدى معاشرت اوطرز حكورت

یورپ کے علوم وفنون کی نروزیج اور مغربی تدن کو اُٹرکیوجہ سے شر تی ممالک کی معانسرت بہت کچھ بدل کئی ہے۔ اکثر مغربی چیزوں کارواج ہوگیا ہے جو کہ ایک صدی پہلے بھی ٹی محص نہ گئیں تھیں بیکن پھر بھی موجودہ مخد کے باشن دل کی طرز معیشن تفریر یا کہی ہے جو کہ صدیوں پیشتر تھی۔ مخد کے بعض حصے زر خیزاور قابل زراعت ہیں بیکن ملک کا بیشتہ عصتہ ہے آب وگیاہ سے۔ سینکو ول کوس نک وزندن گھاس بیانی اور جاندار مخلون نظر نہیں آئی ،الدیتہ کہ جی کہی اُونٹول سے

سینکراول کوس تک درخدت کھاس بیائی اور جا ندار محلوق نظر آجاتی ،البتہ کہی ہی اونٹول کے قافلے چلتے دکھائی دیتے ہیں اب کہی کہی کوئی موٹر بھی نظر آجاتی ہے۔ پیہلے اس ملک کے راستے نہائیت خطر ناک منے کافی قوت کے بغیر کسی مسافر کا جان دمال محفوظ منہ تھا۔ مگراب باسکل امن امان ہے سنجدی ابھی تک بہت غربیب ہیں اس لئے نقل درکت ادر بار ہرداری کا عام ذربعہ اُونٹ ہے

یرشهرون می توضرُورت کی اشیاء دستیاب بوجاتی بن بیکن صحاکی زند ، صحافی لوگوں کی گذران ا ف**غات کا ذرب**یگیهوں ا در <u>غلّے کی زراعت شخ</u>لسّان اوراً و بهجى بنتائي ادرصحرا في مسافرول يعض رغامات رنمك ِ لُو*گ صحا* اُی شکاربرزندگی بسسر کرنے ہیں شہری آبادی کا ذریعی معاش زیادہ تر بڑی بڑی نجارتی کومشیال سخد میں مفقود ہیں شہردی میں بعض لوگ اُو نی کبٹرا ن وغيرة سمكي فايمرون كاريال ارصنعتين مي كرنے بي-اليٰي فطري سادگي برفائم بين نامهم أن كافوال اور حركات رسكنان ان كير ولی زبان<sup>ن</sup> کایندو<u>ن</u>ے ہیں بنجدی بتروستاروں کی رہنمائی میں صحوا کی عظیم مسافت ہو یا فٹ پرسے آدمیوں کی ہانوں کی آواز بھی سے لیتے ہیں ان ہے صحراکی پاک زندگی نے آن کے نوی ذکی انحس اور مضبوط کر دیئے ہیں۔ یہ ىول گونئى سىيەرىمىيز كىرىتىم بىن دوستا نيول كى *طرح سەپسىي*ارگونى مىس وقت عضا ئىي<sup>نېد</sup> ادرىنهى الصلطف متحبت كاحتروري حت ستحققه بس بؤرسة غيدس كوني تخص خالص فدى لياس كے سواكو تى لياس نہيں بہنتا۔ واڑھى ركھناضر زرى ہے بخدى سب ی داڑھی رکھتے ہیں مسلمان مسافر کیلئے بھی ضروری ہے۔ کہ اگرائس ملک میں مسلمان مسافر کیلئے بھی ضروری ہے۔ کہ اگرائس ملک میں مسلمان مسافر کیلئے بھی لومفره درازی کی دارهی رکھے۔ ورنہ باشندے نفرندا ورخفارت کی نگاہت دیکھنے ہیں مے فریب ہونے کے باو توریشے مہان نواز ہونے ہیں۔ مہان کی غاطر*فرغن سمجفت*ى. دلجونى ودلدېي كاكونى مكن طريقة فروگذاشت ننېي كړنتے. بيلوگ څو ينيهين كونى شخص تعبى كمزورا وربهبت وبلانظرنهبين آنا اس ، بیں کو تی سیننال نہیں۔ ریاض کے سوا ڈاکٹر بھی نہیں والمن المناسلة المرابي المين المناسبة والمناسبة والمالية المرافي المريطيفة لول کو د دانبول کی صرورت بھی نہیں ۔ باشنہ سے طبعی ا ورسا دہ زند کی ہے على كرم خشك آب وبهذاا در ترمشقدن زندگی نیدان بین مضبوط اور زنوا نا بنا دیا كى كى شكنش اسفدر سخت سبه كەهنىمەت المجتنبة ادمى البينے وفت سے بينترين مرجا آب

و با بی خریب اور ملطان ابن سعود کی موجُوده تربیت نے اہل نجد کونها نیت دیا نتداداور برمیزگار بنادیا ہے۔ ان بیس دینی دُوح اجھی طرح سے مدائیت کرگئی ہے۔ دُوہ ہجیشہ ذکر الہٰی بین شغول رہنے ہیں اُن کی گفتگو کا اصلی موفئر ع عربول کی شجاعت سخاوت اور دینی فضائن و مکار م ہے۔ بہ لوگ شعر و شاعری کوزیادہ لیسٹ نہیں کرنے مالانکی عربی شعص حواہی کی پیدا وارہے۔ اہل خدسیا سیا ہے مغربی اور مروجہ مقہوم کونہیں سمجھنے سیاسی اختلافات سے بھی گریز کرتے ہیں موجودہ نجدی سمجھنے ہیں۔ کہ مکومت فداکی ہے۔ اور مجرعیدالعزیز ابن سعود کی خود ہرمعا ملے ہیں رائے زنی کرنا متا سب نہیں

سجعے۔
مخبرکے بڑے بزیے شہروں میں تہذیب و تمدن کے تمام آٹارموجو و ہیں۔ بکثرت بلندائیں
مخبرکے بڑے بزیے شہروں میں تہذیب و تمدن کے تمام آٹارموجو و ہیں۔ بکشرن بلندائیں
موجو دہیں عکرسب نابیم طرزی ہیں شہروں کے کر و نظیم انشان نصیل ہوتی ہے مشسر فی و شع کے
پھاٹک مگے ہوئے ہوتے ہیں اور خرورت کے دفت تعفل کر دیئے جانے ہیں۔ ال بس بیتوں کو ضرورت بعبر
مارسے بھی موجود ہیں عگران کی جیند ہوت تو بہم سجدی ملتبول سے زیادہ نہیں ال بیس بیتوں کو ضرورت بعبر
مارسے بھی موجود ہیں عگران کی جیند ہت تو بہم سجدی ملتبول سے زیادہ نہیں علوم دہیا جات ہیں اور میا از باوہ
و نقت صرف نہیں کرتے بہت نیفوڑ سے اور میا اس اس کی روسے مشروری نہیں کہ مام کو گے بھی میں
و نینیہ کی کمبیل کریں ۔ بیکا فی ہے کہ ایک مٹی خوب جاعت ان میں مشخول رہے البت بریارہ و تجدیب ایک شہر
و نینیہ کی کمبیل کریں ۔ بیکا فی ہے کہ ایک مٹی خوب جاعت ان میں مشخول رہے البت بریارہ و تجدیب ایک شہر
و نینیہ کی کمبیل کریں ۔ بیکا فی ہے کہ ایک مٹی خوب اور جہال علم کی سطح بھی نسبتاً بلند ہے سلطان ابن سعود

کے عہد مکومت میں بہال کے اکٹر تعلیم یافتہ متازعہدوں پرسرفراز ہیں۔
سجد دل سجدین زینت و آرائش سے فالی ہوتی ہیں۔ فرش بھی نہیں ہوتا کئنہ بھی نہیں بعض استحد دل میں چھت تک نہیں ہوتی مسجدوں میں روشنی بھی زیا وہ نہیں کیجاتی ایک ورشم عول سے استحد دل میں چھت تک نہیں ہوتی مسجدوں میں روشنی بھی زیا وہ نہیں کیجاتی ایک ورشم عول سے استحد کی ایا استحد کی نمازاُ صول شریعت کے مطابق ایک آبادی میں ایک ہی متنام پرونی ہے۔
فطیم سیننے کا اہتمام اس فدر شد دید ہے کہ لیعن لوگ میں ہے کہ کوم بر کے سانے میں جو اس کی ماضری لیننا مسلطان این سعود کے ایک فیرجا فری پر ٹری جسین لیجاتی ہے۔ دوسرے دن کی غیرجان میں کا میں ایک بیما

ضبط کرلیا جا آلہ ہے۔ اگر کھیٹر سرے دل کی غیر طاخری تھی ہو۔ توسمانی سزاد ہجاتی ہے۔ سنجدلوں کے مکانات میں بھی ترنین و آرائش نہیں ہوتی ۔ قدیم عربی ننوینے اور سادی وضع کے مكان بنات بين بمجورك تنفى حييت والتقرين عكم كي فلّت كيوجه مست عمارت كونين منز لهجها رمنزله بنالیتے ہیں۔ ورلکوای کے بلوں کے وربعہ سے عارنوں کو باہمد گر پیوسٹ کر لیتے ہیں تصویریں بنا نا شريعت اسلامية ين منزع ہے سنجدي فولو كوم على حرام سمجننے ہيں۔ شاہي فصر كے سوا درود لوار رنقش د نگار سی نہیں کرتے منتول لوگ لکڑی ریسا دوسا کام کروالیتے ہیں بعض لوگ وبواروں ہی ڈیڈو کا کام بھی بنواتے ہیں بریزکرسی سنعال نہیں کرتے جیا ریا ٹی پرنہیں سوتے البند فرش کا بہت اہمام ہے امیرآ دم تعمینی قالین ہنتعال کہتے ہیں۔ عام آدمی اُوٹٹ کے بال اوراُون کے کمبل کافرش کرتے ہیں قدیم دیا بی فہرہ کو ناجا ٹرز قرار دینے تھے بیکن اپ قہرہ کا عام استعمال ہونا ہے جہان کی آ مدیر کئی کئی ور ہوتے ہیں۔اس دوران میں بخوردانیال کھرائی جاتی ہیں جنہیں مشک وعنبروعود وغیرہ سلگناہے. ابل خد تربیت اسلامیه کے احکام کے مطابق مسکراٹ کو قطعًا حرام جانتے ہیں بُر اے تجدمیں يشخص معبئ سراب نهبس ميتيا به كو تي شخص افيكون وغييره ديگيرنشه آورا شباواسنعمال كرتاہے جُقّه او ممنوع ہے۔البند بریدہ کے تنمدن شہر کے بن لوگ خفیہ طور پر گرط بنتے ہیں سخد کیاشا رسیقی کونا جائز سمجھتے ہیں ۔ اسلنے گانے ہجانے کے ساز والات سارے ملک میں کہیں و سکھنیوں آ احکام نمرلیون جرافیم کی بیخ گئی <u>کیلاء</u> بهترین فا نون ہیں بنجد میں جُرم کا ا**ز**لکاب بہت کہ ہنٹی في لوكول كوظوام ترسريون كاستن يا بندكر دياب كوئي نهيس جوهكم كهلا فلاف ورزى كي جرأت كريسكے بهي دجہ ہے كه ابل نجد بيں ايساسكون و ذفار پا يا جا آيا ہے جواس وقت دنيا كىكسى المان قوم من بين سنجد اول کومال درولت سے محتبت نہیں ہوتی تعینی چیز یا تھ آجائے۔ نوقدر نہیں کرتے۔ رویب مربو تذجع نهبس كرتنے معمولى سے معمولى چيزى جلد عبارا ياب مائف سے دوسرے مانھ ميں على جانی ہیں اسی تسم کی خرید وفروخون پرآبادی کے ایک حصتہ کی گذران ہونی ہے۔ بیلوگ معمولی می چیزی اور منفرق اسباب ما زارول میں گئے بھرتے ہیں یسکن نبور ومُل نہیں کرتے ملکہ ووڑ<u>تے ج</u>ل نے ہیں جسکوضرُورت ہونی ہے۔ کوئی چیز لے لینا ہے سنجدی فرید وفروخت میں بڑھے دیا نتداد

تے ہیں خرید وفروخت میں جھ گڑا نہیں کرتے بہت متانت اور د قارسے گفتاگو کرتے ہیں خرید غلطبياني كرنايا أسه دهوكه دينا بهاري كُناه سمحقين. رنجد كے صحراؤل میں تُسترمرغ مبران اورگور فركاشكار بكثرت موبّود ہے نِسْمنرمرغ كاگ ندکتنے ہوئی می بڑی وعونوں میں بیگوشٹ صرور مو بجو مہوّاہے سنجد کے ہوگ بلة دعائيس ملتكت بين أسيرب مبارك ہیںا درو ور دراز ملکوں میں دوسٹوں کو بمتی شخفے کے طور پر بھیجتے ہ بادی کی اصل غذا جُوییا ول گیموں اور کھجُورہے۔ بیا دل عام طور برمبند وسٹان سے جا 'اہے بترع سمحضة بن جهير كاستعمال تعي ب اوربوی مقدار میں - دُودھ ان کے پہال بہت افرا طب ِ ع کھائے ہیں کچی بیا د سرگزنہیں کھ رج مشهر زاریخی دافعات سے حسار کی زبان مصرا درشام کی زبانول سے مہت کے مختلف ہے۔ان کاعربی کہجہ د<del>رسر م</del>لکو<u>ن</u> ما بان اختلاف رکھناہے۔ اننا ضرورہے کہ نجد کی عربی اجنبی الفاظیہ انہی نکہ ىل كاجسكى نزىرىت خودمو څوره سلطان نے كى ہے۔ اور شہبس اخوال پاوکرتے ہیں شخنۃ ایمان ہے کہ اومی صرف اسلنے سراکسا گیاہے ک پابندی میں سرگرم رہے ہرادی کی تسمت پہلے ہے منفد ہو گئی ہے بوت کا جو دفت ئانقدىم دْنَا خْبِر بِرِكُرِ نْهِبِين بِوسَكْنَى لَهِ مْدَا أَنْهِبِينِ عِلْمِينِي عِلْمِينِ لَهُ وَنْ سِي مِالكُل لِيخوفُ ا للے کی رضاا ورخوشنودی نلاش کریں مرآ دمی کواس ب حاصل ہوگا۔ بدی برعذاب ملبگا یہی باعث ہے۔ کہ وُہ بنسم کے گنا ہوں اور تر مول -

الترازوا بتناب كريتين.

جنگ کورہ عظیم نزین عبادت سمجھتے ہیں وین اللی کے ڈنمن کا قتل پہترین نواب خیال کرتے ہیں ، دین کی راہ میں خوفتل ہو بیانا شہاوت نصور کرتے ہیں ۔ ان کا اہمان اس فدر پختہ ہے کہ بڑھ ہے ہی شوق سے جنگ پرجائے ہیں بیٹرخص اپنا کفن سما تھ لیجا تاہے ۔ بہت بجیرواہی سے اپنے ننٹیس موت کے حوالہ کر استے ہیں جب آن کا کو ٹی ساتھی دوا کی ہی ماراجا تاہے۔ نورہ بیاب زبان اظہار صسرت کرتے ہیں کیاں گا دوست فی داکی راہ میں سبقت لے گیا۔

وُهُوليوں کی باطر کورزگالجنت کہتے ہیں بہت شوق وغیت سے سیلنے نانے وُشہن پرلُوٹ پڑتی ہیں۔ رُہ اس موت کوموت ہمیں زندگی خیال کرنے ہیں۔اگرسی آدمی کی بیٹھ برگولی لگتی ہے۔ نُوو ہورد ل خیال کرتے اور سخت انفرت کا اظہار کرنے ہیں بمبدان سے بھاگنا اُن کے خیال ہیں ایسا مُنگ ہے۔ کہ وُہ ایشے خص کورن نک نہیں کرنے ۔ انکی تابت قدمی اور بسالت عدے بڑھی ہوئی ہے۔ لوگ آئے نام ہی سے ڈرجاتے ہیں۔ ان کار عب کماک پر عجبانچکا ہے۔

یہ لوگ شدت نبوی کے آتباع میں بہت ہی شخت ہیں لیپنے تفتولوں اور مُرووں کا مائم نہیں کہتے قبروں پرگذیبلادر عارتیں نہیں بناتے آن کا راسخ عقیدہ بہت کہ صراح موت کے بعد آرمی کی دنسیا کی دُنیاوی زندگی ختم ہم جاتی ہے۔ اسی طرح اس کاعمل بھی نقطع ہوجا تاہے۔ دُوخیال کونے ہیں کہ مُرووک ہماری نظامری تعظیم و تحریم کی ضرورت نہیں۔ دُہ ہم ہے یہ نیاز ہوگئے ہیں ہمیں اُن کیلئے دُخاتے معقرت کر فی طبینے اوراس ۔

تنجه کی کومن فریم دفت کی بند و بال کارمان بالیده کالمون تعبیل برنشه میم بین بند کلیس کومن بند مند وزارت بند پگوری کلومن فریم دفت کی دان به اوراً سکافالون کنات به تنت بند ایکن بیکن بیکن بیکن بیک که تنسیم کی بنظمی پریابه جائی کران کی کرمان کو کام حسابات مرتب محت بی بنو و سلطان انکی گرافی کرنام به بنبی مطلقاً منهی بیمک جازمین پیطرین مکومت کوری منتخده و بال کی فقرریات اورتیاب او دباشند به نسبت منتمک شوراس کشکی سلطان نید و بال دفتری مکومت کروی بسین خدگی مکومت بدین برسابی قدیم مناز کردری و بسیمی می منازی کی دری و بسیمی می کومت کی باید بیمی کردگی نسبا با غیرتر می محصول دکاری دری و به نامی بیمی کی بیمی کردگی نسبا با غیرتر می محصول دکاری بسیمی کی بیمی می محصول دکاری بسیمی کردگی نسبا با غیرتر می محصول دکاری بسیمی کی بیمی کی بیمی می می محصول دکاری نسبا با غیرتر می محصول دکاری بسیمی کردگی نسبا با خود کردی بسیمی کردگی نسبا با خود کرد کردگی نسبا با خود کردگی بسیمی کردگی نسبا با خود کرد کردگی نسبا بازد کردگی کردگی با بازد کردگی بسیمی کردگی کردگی بازد کرد Sold Comments

معين أس في المينية أقايال تعمين بعني تركول كيفلان بخاوت كي الكريز المسعودة لاکھ لونڈ ماہوار وظیفہ وہبے رہے تھے ۔اورفر دری <del>قیافیا ی</del>ٹ یک برا برویتے ہے بعدازاں اس گرانق پر رقم ىرونگىچى اورفرورى <sup>تا 19</sup> ئەسىن نوپىرما يانە دىلىيىغە بالىكلىن بيوگىيا. استىخىنىيەت <u>كەزمانىي</u>سى ع کومٹ کی طرف سے نقریا بارہ لاکھ پونڈ موقتول ہوئے۔ ناظرین کو علیم ہے کہ اُسی زمانے ہیں عبدالعزیز این ووکوبھی پانچہزار لونڈ ماہوار کا وظیف اتگریزول کی طریف سے ملٹا نشا قرق اترنا مخصا کے نشر لعیٹ سبین کے <u>لگ</u> ربزی احکام کی بیاآ دری لازمی نفی بیکن ابن سو د کوبعض کام مذکرنے کی بدائین لمی نفی ۔ ایک زما مذہب وُه ہدائیت بیففی کما بن رنٹید کے ساتھ وہر بینہ سلسلیجناگ دجہ ل بند نہ ہو۔ اوربعد میں پیکفی کہ ابن معرفی جو ر باستول بعبني كوين بحرون جازا ورشرن برون وفيرو بيرجوا نكريرول كي ظلِّ عائية ين بين بلاواسطها طصله نذكري - ابن معود كاما بانه وظيف م الا المرسة شرع بوكرماريج المهاع الكرياري تنربعية حبيبن كاوظيفه بتدبونا نضا كهاسكي وجابهت ا درو قاربي كي بوني تسريح بهوكشي السكي اپني طمآ غشخصیت بھی نمایاں موکر بدنامی کا باعث ہوگئی تقی جنگ کے زمانے میں وہ مختلف فسائل میں زر ا نفا نقیسی زر کا بیط لیفنوب کا فدم رواج ست اوراست نابسند میرگی کی نگاه سے نہیر ریکھا غه نه طبغه که جبه سیخته مثوا . توحرب اورمانیه وغیره شهو رقباعل کی اطاعت میں بھی فرق آگیا ان فعالل کی شورش نے این سعود کیدین نسخه کمر کا کام بہیت بہل کردیا جھاز رحملہ کیے کہ ت وتوات تع جوات استام وقدر بال ىين منته ما بده واسليز كويق تم نيسليم نبيس كيالنها فيصوصاً ا

خاص طور براختلات نفا کرشل لارنس ال<mark>۱۹۱</mark> میس جدّه کے مقام پراس کے ساتھ ترتب معاہدہ کی خ ھے سیاسی گفت و نسند پر کرٹیکا تھا تا رہیے جگسین کہنا تھا کہ شام اورفلسطین کی کا ل آزادی کا انگریز حتمی وعده کرنچکے ہیں۔ کرنل لارنس کی نہام کوٹ شبیں راٹیگا *گئیس بٹنہ* لیٹ کا نمائیندہ ناجی الاصل <del>۱۹۲۳</del> لنڈن میں گفت وشنب کرزنار ہا لیکر فلسطین کے بارسے میں مفاہمت نہ موسکی بشریف حسیرج ب نمانیندول کی وساطت سے معاملات طے نہ کرسکا۔ نوائس نے براہ راست نصفیہ کرنا جایا ۔اس غرض کیلئے <u> رەجنورى ئىللەل ئىبىن ئىزق برون كەدا بالسلىلىن عتمان كوگىيا.اسكەساچىزادە كلال امېرىب اپتىد كو</u> ببرونى ونباكهمباسي معاملات سي بطانشغف انصة أستقبل ازوفن بمعلوم نثما كترك فبإم نملافت كو ا بيضمنا قع كے فلاف متعضفه بیں اس كاربرخیال صبح ثابت بڑا كبيونكه <u>مصطفط ك</u>مال یا شاہے سرمارچ <sup>۱۹۲</sup>۲ كوثلافت كوموقوت كروباء عبدالله سنيخربال كرباكة نهريغي خاندان كحاقت اركيه بإصابنه كبيليم مناسب مجرقع ہے۔اگرانگریز شریعین کے مطالبات کوآپورانہیں کرسکتے ٹونسہی عالم ہاسلام ہیں اگرانٹر ورسُوخ پیدا کرلیا جائے ٹولامحالہ انگریز ول کوماننا پڑائٹا شریعی تسین میں بنا ہزنمام کوازمات موجو و منصے ۔ وُہ بنعینًا قراشیس ضامدان میں سے تھا بسندندا ورسکم انشیون ستبد نفیا مقامات مفدّسه کا خادم تھا ،اور حجاز کا باوشا وُہی جیاً ان تمام موركة متعلق اميرويا للدنه بيرويكن النه وع كرديا جسين يهليهي خلافت حاصل كرفي تلا مَهُوا مُقَانِّ شَرْقِ بِرِون كِي إِيكِ خارنه سازا مُنِّس كِي دعوت برِفليفننه المسلمين بنينے <u>كيلئے ب</u>طبيب خاطرراضي أ چنا نجه ۵ مارچ سر ۱۹۲۷ مرکوا میزمه اللیرکی ریاست کے ایک گاؤل شفع میں مسبب واقعی فلیفین مبیلها اورعام اعلان كردبا يتسرن بردن تواسك بيشع عبدالله كانتيارين بي تفاعران بربهي المغيصال ا نام حکمران تف لیکن شام او ولسطین نے جسی اس دافعہ کو دلیسی کی نگاہ سے دیکھا۔ مگر با نی اسلام ببر کسی کوفیال تک کھی پیدا نہ مؤا۔ اوا خرمار ہے میں شریعیت حسین عمآن سے مکم عظم آیا ہے کے ورب سف بالفرى في تفاج تفاج تسايي شهرب نحسين فلافث كي خصَّه وسي دُمَّة واري كے متعلق اطهیبان محسُّوس كرر ما نضا . مگرومبالعزم ابن معود كوشرىيف كى اس كار دا فى مصابيحدر بني مؤا - يره بهي اس بايت مين اينى كيمية تسه وارى يمحمننا مفا ائس نے حتنی ارا دہ کرلیبا کہ کیونک ٹنسریوٹ سین کے غرور و ٹودلین یک کی انتہام رکئی ہے ،ا سکتے اب اُسے حجازے ملک بدرکرد: نا صروری ہے م<sup>الاق</sup> مرکبہ کے بہرسی مبارس البسے مالات بیدا ہوگئے تھے کا ہن مع

يآساني حجاز برحملها وربوسكتا منفا برنش گورنمنث أسيهوما بإمنه وظبيفه دنيي تقي . وُه فاص اس غرض تضاكابن سعود حجاز رحمك ورنه وربه وطبيفه اب مند مرويكامضا اورابن سعود كحاحندازا وراجتناب كي ومت وارى بمي نتم برئي منى بنجد كنفه أمل اواخوان المركياة مقرمور مستصراب نسريوج سين كفليفة السلمين بن بات کواور تھی صدمہ بڑوا ۔مادی اور سیاسی ویو ہانت کے علاوہ ابن معود مذہبی نقطة فكاه سي هي جازير حله كرف كيلة فيهورتها. وهاوا بالبان خدمذ ببي خيال سي مجري شركيف مسبن. ونسق كي مخن خلا*ت تفع و وابيول كيك بحيلانين بن سيرج بند ن*فا شريف صبين كواندلبشر کے موقعہ پرفیراسلامی شعا ٹر دیکھ کرنے دی بلوہ نذکر دیں . مگر جے اسلام کا خاص رکن ہے۔ اور می ممانعت آسانی سے بردانشن نہیں کی جاسکتی بھاجائے ہیں جب چند خیدی احکام کے فلاپ ج كبيلته على كُنَّهُ أَنُو بِلِي الاسين ميس كشت وخون ہوئيا تھا اس نسم كے وافعات سے اسلام كى خت لومبر موتى تقى اورخدى ايسه حالات ميس صبربس كرسكة تق شربعية تحسبين كيفلينة المسلمين بن وان كي كيدون كم وونهين اعدابن معود نيابا

اعلان شائیع کیا جس مین شریعی تسیین کے دعا وی کادل کھول کرنمسخراً ڈایا۔اور لکھا کہ خینقی عرب

مهم خوري بين-

السكيبعدائس فيرباض مين نزيبي ملماا ووسكرى اكابرين كالباعظيم اجتماع كبيا فيصلطله یہ تھا۔ کیمیر تیوہ وہ عالمات میں شریعت حسبین کے بارے میں کیا کیا دبائے۔ ابن سخور کے والدع مبالات علی ہو كانفرنس كمصدرته يجج كي تكاليب اور دختني ناص طور يرز برغور مفين اخوان غز وه كرناميا بتسقه ا در ربیانتک که بینیطے نفے که اگراین سعو واجازت نه بھی دیگا ۔ توجی کیانے ضرور جا نمینگے ۔اوراگر شریعی ممانعت كريكا توده بزورشمشيركه عظمه مين داخل بوشكه ابن سعودك بياظيرادصات اوزيمثال صلاحت اليسة بوا قع برغابان ہونی رہی ہیں۔ دُہ تُوب ماننا تھا کہ اگراخوان نے جے کے موقعہ برتجازیر ملہ کرد یا تو نمام عالم إسلاً ميں ويا ببول كى سنت بدنا مى ہوگى . اورحالات ا<u>ئ</u>يسے ہى نا فابل برواشت ہو جائي<u>نگہ</u> جبيہ ، مُرَمّٰہ کی پہلی فتح کے موقعہ برہو گئے ت<u>فہ ج</u>نا سخہ اُس نے ایک مرتبہ اور تج کی ا چاز منعاصیتے۔ انكاركبا اوركها كداخوان كوتمام ونياك مسلمانول كي نمائيندول كي حيثيت سے حجاز كوفنج كرناجليني ىت اورنىرىرىبنى تقاجب بېرونى دنيا كے سلمانوں كوسلطان كے نيالات كاعلم موكيا۔ نو

ائنهیں ایک گونداطیمینان محسُوس بڑا ۔ لرک عاشے تقفے کہ نندیق ہے۔ این سعود نے آخر کا ر اورامن نہیں ہے۔ اور میں معظمہ کی آبادی کا چلن اسسلام کے اخلاق کے خلاف ہے۔ ابن سعود نے آخر کا ر جب مجاز پر مملکہ با بٹوائنی دوبائوں پر نمانس طور برزور دیا ۔ اس طرح پر مجاز کی فتح میں دوفوا کر مضمہ منظابکہ او شرکیف نسین اوران کے خاندان کا فلع و قرمع منظور تھا۔ دوسر سے فیرک لامی شعائر ۔ اور بداخلاقی کی بہنج گئی مقدود تھی۔

موسم خنال کے اوائی ہے جدی جنگ کیلئے نیا رہو تھکے تھے ابن سعود نے نہائیت حزم واحتیاط کے مساتھ تنیار بال کی تفییں اسکی افواج خرما اورطرا بدکے مقامات پرجمع ہوتی تقییں جہاں سے کہ مجاز کے عین فلاب پرحملہ ہرسکتا تھا تیبن مختلف اطراف سے حکم کرنے کی تخریز ہوئی تھی ایک نومینہ متورہ کے شمال میں مجاز مربات تا مادی فوج وادی سرحان مربات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وادی سرحان اوروں مربی عراق کی جانب سے امادی فوج وادی سرحان اوروں میں افواج بیجینے کا مقصد بہتھا کہ شریعیہ جسین کو جازگی ملا کے بیائے بیرو خوات سے مدد شریعے

دم برن کیلئے اسٹی اورامبر میدالتدکی متصادر باستوں کے قلاف کاروا نمیاں راستی الیں اسی سال کے اگست بیں افوان نے البو گھرکے مقام ہروا فراوز طفق کے قمائل بروصائے کئے اور دہم پاور جنوری کے مہینول بیں مزید کلے کئے لیکن جنوری ہیں وہا بول کی کاروا ٹی کا علم رانل آبڑ فورس کو مہرک با دور ہوائی جہازوں نے وہا بول برگولد برسا با اور نعاقت کرتے دورتک نکل آئے۔ وہا بیوں کا بہرت نقصان بڑا۔

ان طرح برتسرق برون بین جی بوائی جهازوں نے اخوان کے قلان سخون کاروائی کی جیاز رمایوے کے زیزہ نامی اسلیشن پر دیا بیول کی نقل و حرکت بعض جر وابھول نے دیکھے لی تشی اُنہوں نے عمّان کو اطلاع بھیج دی و ہاں ہے جلد از جلد کمک بہنے گئی۔ ویا بی کثیر نقصان اُنظا کر بیجھے ہے۔ افوان جالیس دن کا طویل مفرکو نے بعد شرق بر دن کے علاقے میں شبح سویر ہے ہی بہنے گئے تھے بہت سے دنی بی بیاد بی شہوٹ نے نے کہ نیدلیوں نے اگر تبدیزی کر دیا ۔ کبی بہاز جہاز ول نے سوارکہا مقا بلرکر نظیم تھے بیسب با بوٹ اُدبیست آگ برسنی تروع بوگئی جالیس بی بی جہاڑوں نے تعاقب کہا کا حق سے لیکے بروشت کی نعشول کی ایک لیمنی فیطار نظر آتی تھی۔

بکن عراق اوز شرق برون میں دہا ہوں نے جوکشیر نقصانات برواشت کئے ۔ انکی تلا فی حجاز موجع ے طافنز زنبیا پہنے لیے نئیج سلطان ابن بجاد کی ہواب شہور عام موجیاہے ۔ فیبادت بی طالع فتح کرلیا . طالُف کے فتح موجانے برگویا <sup>س</sup>از کے دردازے واپیول کیلئے گھل گئے ۔ طالُف کی فتح بغیر ت<sup>ی</sup> یاسل برگٹی۔ دیابیوں نے ۴ اگسٹ کوجاز کی سرحدیار کی اور طائف کے سامنے آوٹے . طائف مجاز کا خوشگوارنزین مغام ہے اورویاں کے امرام سمگرمایہ یں بسرکرنے ہیں بہال نسریوی سین کا بیٹا علیٰ وتو لی مآمد برامبرطی فورج کا بیشنز حصته بیکی لیالف کی بها اربول میں مدہ کے نتھام میرطا گفٹ سے شال مغر ، بین میل کے فاصلے رحلاگیا بشہر کی آبا دی مذوفوج کو بسند کر ٹی تفی ۱ ورنہ ہی اُسٹوں نے امسیلی ، جانے کوا چھاسمجھا۔ اس کئے انہول نے اس کاسفید میں اور دیا۔ اور دی شمبر رشہر کے وروا نہ محل وروں كيلينے كھول ديئے۔ ويابيول كواس فيمنو قع كاميابي كى اُميد منتقى جبب ويا بي شهري واخل ہوئے ۔ توہراول کا فسیرخرما کا بنیخ خالہ بن لوٹی نضا صلہ آوروں کی تباعیت میں ایک گولی آسفا قبید فلطی گئی اس برتمله اورول کا غینظه و فضرب بهطرک اسطا اورشهری آبادی کافتنل عام نزنه دع موکیا **بورتی** او انهد ننیغ کروٹے گئے شہرکوٹ لباگیا ۔ رات کے اندصرے میں بھی پہکشت وٹون جاری رہا ایسا ىعلىم بىۋنا ئىفالكەا <u>كەب بۇرى صىدى گەندىما نەپرىھى</u> دىلىبول كى قىسادى*ت دېرېرىت بىيىتنورسا*لىق موجور ودسره ون دوبهر کے بی فط فی طرف ان کا سروارا ورفعب فیسیرکا شیخ سلطان ابن بجادیہ نیا آو ت دخُون عَما مِفتولين كَي نعدا دَكْثِيرُ فِي مَكْرُ دِّرْنِين كَاحْبِال ہے . كَثْرِيفِي بِروبِيَّكُ نَاسِين في ارب بب بهن علوكمياب مسشرعان فليي ساحب طائعن كي كشتكان كي نعط و نين سورتا ني بن ظ بَ لِهُ ولناكِ اورسفاك كه اغنبارية اشفه شيقش لول كي موت كي نعداد هي كونبي و وإلي عكوم كه ابندائي مراص مي بيه حادثه فاجعه نهمانيث افسير ساك ہے بيكن ماظرين كو بادر ہے ك لوفال كي نسامة وُتِه داري قالدابن لوكي اوراسكه سائفيول بريس عبدالعزيزا بن سعوداس ع برى الذَّهمة بيد جرب ابن مو وكواس دا نعه كى اطاراع على قواس تي تبيام امن كبيليَّ سخت الكبير ك احکام جاری کئے مکم بڑوا۔ کہ کام حظمہ کے قرب جوار ہیں سرگرز سرگرو ٹوٹر مزی مذہونے یا گئے ، طا نُعث کے واقصر كيرين ورسلطاني الحكام كي منا بعديث بخولي كليمي اخوان كوابن سعور كي شامب كي فكرلا تن تقي - وأيس

حجازیول کی طرف سے کوئی قابل فکرمز احمد بھی نہیں ہوئی۔ امبرطی نے حدّہ کے متعام پریمُرولی کے مما تھ

وارالسلطندة بن شريب بناون اوركم عدولى برگی بوئی تقی احباب ساته چپوار رسیم نفی کوئی مامی کار شریفا 
اسم بنی تقی رویت بناون اورکم عدولی برگی بوئی تقی احباب ساته چپوار رسیم نفی کوئی مامی کار شریفا 
اشریب بن نے سوف عادی کی چندا نگریزی تلکیلیول کے بوش اپنے ولی نعمت سے نمک مرابی کی تقی ب

اس نے انگریزول سے مدووم عاونت طلب کی انگریزول نے بی رشی ور بربلطائف الحیل مدوو بینے توانکار

اروپا دیکن انسان کا اقتصابہ ہے کہ اس امرکہ کے انفاظ مین سلیم کر لیا جائے کر شریع بیتے ہیں بران الولا المت کی انتظام بران المالات برائی مراسال مذبی اور تحقیظ و مدافعت کیلئے اسم بران المالات برائی مراسال مذبی اور در سراسال من بران اور تحقیظ و مدافعت کیلئے اسم بران برائی المالات برائی المالات برائی المالات برائی المالات برائی ب

شمراهی جسین کے ظلم و تنم رانی کیوجہ سے چند ٹوشا مدی حاشبہ بر داروں کے علاوہ تجاز میں کوئی مخص اسکی دست برداری برزغیارہ نہ ہڑا اس کے انگریز حلیت تو مجالا کیا پر واہ کرتے برپُرونی دنیا ہیں ہمی اسکی تنہ ہی پرکوئی بورد ی پریدا نہ ہوئی اور برحرص و ہوا کا بندہ اور جمائی ٹرخوامشات کا بلیندہ فی اکی اس توبعے ذیبا

میں کیروننهاا درہے یارومدد کار رعکیا۔

مَدْ مُكَرِّمِها وره بِرِه سنت بار یا رافگریزی مداخلت کیلئے درخواستیں ہوئیں لیکن انگریز نس سے س منہ ہوئے مُلکا انٹا یہ: ملدان کر دیا کہ در وحرب علم انول کی جنگ ہیں دہ خیر جانب دار رہیں گئے۔ دوسری حکومتوں نے جسی اس مثنال کی تغلید کی۔

منربی جسین کے پاس بارہ موٹر کاریں تقیں ان کے مواجا زیس اور کوئی موٹر یہ تھی کیونکہ شریف خوام کو موٹر خرید نے سن منع کہا ہموا نفاءان موٹر دل میں پارچات نفالیس بسنز سونے جاندی کے زادر آ سونے کی نبیٹیس غرضیکہ تمام تعمیق غیر منقولہ جائیدا در کھی گئی۔ ایک کاریں شریفی خاندان کے افراد بیٹھے غلامی

سلح كرد باكبيا اسطن يربينافلة شهروب سيمزنا بمواجده كي طرب بيلاً كبيا الإليان شهرشر ليب حسين ونفرت أ تنهى تضاب نظر فقارت سي مي ويكهف لكه بيكن داستر روكفيا علد كرنهلي برأت كسي كونه موتى. جده يبنج كايك مفتد بعد شريف سبن اين ذاني وخاني جهار من ببطه كرابل وعيال مبرية بهزنا بؤانبرص علاكميا باورسادا بال ودولت مساخف ليتأكب بسفرين زرومال كئ مكب إشن بحث منزو وكزنار بإسحية كى انبيٹول كے صندوق اكثرگناكرتا نھا نالول كوبار بارہا نفد لگاكرو كيفنا نھا كہر س كھلے مذرہ كُلَّتے ہول نسوس مل حرامى سيربيداكى موئى بروولت يمن آوس وفت من كام ندانى. امیلی نے جو اپ کی گشخت سلطنت میتمکن بڑا تھا جیندر در میں دیکھ لیا کہ مکہ مکرمہ کی ا محال ہے ١٥١ اکتورکواس نے بھی شہرخالی کرویا جونہی کدرہ قشہر سے مکلا خالد بن نوشی اپنے سیا ہیوں کیسا ف به وافعه بب كسلطان ابن سود كي احكام اس وفت الإلبان كمرك كام أفي شهر س قتل وغارت منه برُّا الطالَّف كَكُشَّت وَفُون كَيْسَعَلَىٰ الكربِرُول فَيْرْبِرُوستْ اخْتْجاج كباغَقا اورسلطان ابن سود کر ایا نزرا کر نیاز کے منعلق بقید کاردائر بال اسکی زانی نگرانی کے ماضحت ہوں جیٹا بیخہ شہروں امن وا مان کا اعلان كردياكيا. اورسلطان ابن بجاو نشخ غطر غط سنے عارضی طور بزشهري نظم ونسنق سنيعال بيا ب<sup>سك</sup>ول من المان فائم موجائے کے باوجود اخوال بیجے مے ہوئے تنف انہ بی اصراد تھا کہ اگر مکر کے مشکیوں کی جانب سے عائیں توریج جائیں بیکن مقابروموارات ضرور منہ مروث جائیں گئے۔ اور ساجد کی ارائیسی ضائع کم وی جائیں گی کمیونکائن کے اعتقاد کے مطابق ان چیزوں کے وجود می شرک کا شائمہا یاجا اہے جینا بخ ہ و ذام منقدس مزارات جوصد بوں سے زائرین کے مرجع رہے۔ تھے۔ آن کی آن میں نیاہ وہرباد کر . رُہُ نمام رَسُوم وشعا وجنگی سندوم بیول کے اعتقاد کے مطابق فرآن وُسکنٹ میں موجود منطقی بیکہ " المحمنوع تراروت كئة اس كاروا في كانيتجه يربئوا كه تهام عالم كاسلام بي غصه واضطراب كي فهم أنظى ابران كشيعول اورمبند وسنناني سلانول مي ماتم كي مفين تحكيني لوگ وما بيول سے بدگهان نو

پهلې مي سے نف بوگيوان كي تعلق كها گيا ، بلا تحقيق وَمد قبل صحيح تسليم كرليا گيا ، وبا بي اس فعل كوفران و سنّدن كيمطابات سجين عقد اُنهول في مسلمانول كي غم وغيف كي يورواه مذكى ، وراپني كام سه كام ركها . ۱۵ دسمبركوا بن سودها جيول كرج احرام با ندھ كر مكرتر ميں داخل بُوا ، اور مالات كي تفين فونيش کی معلوم ہُوا کہ اُسکے ناکبیدی احکام کی اب کی بارمثالبعت کیگئی ہے، اوڑ سکائٹ کی گٹھا گیش بہت کم ہے ابن سعود نے اپنے روزیہ سے انٹی بات کو بخو بی ثابت کروہا ہے کہ وُہ اپنے منتقد بین سے منصرت زیادہ روادارادڈ مراخ حصلہ ہے بلکہ زیادہ بوشیارا ور دیٹر بھی ہے۔

کی عکومت کوبیندندگرتے تھے مزا تھ بندہ کا تو کہا والا اوگر و کے علاقوں ہو گئیں گئے پیشتر ڈکرآ جگاہے کہ لوگ تربیب کی عکومت کوبیندندگرتے تھے مزا تھ بندہ کا تو کہا ذکرسب نے بطبت خاطراطاعت تنہول کر کی اسمیر علی اسم قدت کا جدہ میں بنا گرین تھا۔ بدہ کے علاوہ صرت مربیدہ تو اور بیٹور کا بیسے مقابات سے چنہول نے این سے وقر اور اسلام اور ایس مورکا افتدار تا کم برکھا تھا ان لوگوں ہیں سے وقر کو اس اطاعت ابھی تنہ بنا اسلام اور ایس ترکوں کے فلات اور کیا سے بھتے اکثر زندہ تھے۔ اور تنہ لیے نے بار کو بھیا دیا گ دفت بدہ جی تھا جی تھے ہونا پی شہر کے باہر ترمین کو دور گئیں۔ اور تو ایس کی اس تھے اور تنہ لیے بارو و بچھا دیا گیا۔ ایس کی کی کیروجہ سے فانے کر دی تھی جو ماکہ پیشتر بیان کیا جا جیاس کے باس دور پیٹیس تھا۔ اور تنہ کی آباد سے ال تاری کی کی کیروجہ سے فانے کر دی تھی جو ماکہ پیشتر بیان کیا جا جیاس میں مورکا اور تنہ کی تاری کیا۔ تاری کی کی کیروجہ سے فانے کر دی تھی جو ماکہ پیشتر بیان کیا جا جیاس کے باس دور پیٹیس تھا۔ اور تنہ کو تو الگی تاری کی کیروجہ سے فائم کر تربیب کے نا داران کے کہا دور تو الگی تاری کی کے دور کا تھا۔ امر بولی نو برائی کی دور میں ہوا۔ تاری کی کی کیروجہ سے فانے کر دی تھی جو ساکہ پیشتر بیان کیا جا جیاست کی باس دور پیٹیس کی مفاء اور تنہ کا اور کی کی کیروجہ سے فائم کر تربیب کے اس میں ہوا۔ اور کیا گائی دور میں کی مفاہم میں اور تو برائی کیا ہے۔ ایس ہوا۔ اس میں کہا۔ اس مور کی کی کیروجہ سے فائم کر تو تو کا کا میا کی دارہ تربیا کی دور میں کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کیا ہوں کی کی دور کو کو کیا گیا ہے۔ کی دارہ ترمیل کی مفاہم کی کی باتا قائم میں کی کی کی کی کی کی کی کی کی کیا گیا ہے۔

اس دقسته این مورکومیده کی تسخیر سے بھی زیادہ فکراس بات کی بھی کہ جے خیر بیت وعافیت سے گذر عامے۔ دُه خُوب عانتا تھا کہ اگراسیال کے نہ ہوا۔ تو ہدھ ہن دُنیا بھر کے سلمان ماسی سے برگشته خاطر ہو جا نہیں گا اورائی اخلانی مدوست محرُوم کمروینگے بلکے فیرحکومتوں کو بھی خالص مجازی معاملات ہیں مداخلت کڑیا معنولی بہا ذیل جائریگا، لوگ و ما بیول سے پہلے ہی نفرٹ کرت نینے۔ اور میدگمان سکتے، این سعود بیا ہتا تھا، کہ وہ اسکی

عکومت سے راضی ہوجائیں۔اسکی نگاہ میں اس غرض کیلئے بیضروری تعاکمہ لوگ معقول تعداد میں جے کیلئے آئیس اور نظر نودو یا صلیس کہ دوگ تیسے کا دمی ہے جتابخداس نے ۱۱ اکتوبر 1946 کرکوہ ما عملان کر دیا کہ

عجاز كي مستنقبل كي تصفير كيك وهورة في سلمانان عالم كار كي الم عظيم وتماع كريكا ٢٥٠ فروري 1970 مركوا علان

کیاگیا۔ کہ گوجرہ کامحاصور بڑی تنی سے جاری ہے بیکن اگر تجائی چاہتے۔ اوراغرب ولتھ یا تعنی کی بندرگا ہوں کی راہ سے جج کیلئے ایکی ابن مورائی موافظ ن کا ذہر وار ہوگا۔ باہ من جج کیلئے فرزی تھا۔ کہ تجاڑی اس فالم ہو کہ ملک کے بعض فیبلے خصوصاً فیبلے حرب کے لوگ مرب کے اورائی کے بیال کرتے تھے کہ ان کا بیخ بعد لوگول اور میں ہے جہدیں کے جہدیں اس جو مسلور سے اس مار میں ہوگا کے اورائی اورائی لوگول کے اورائی اورائی کی بیمن اورائی کے اورائی کی بیمن کو بیمن کی میں اورائی کی بیمن کو بیمن کی بیمن کو بیمن کو بیمن کے جہدیں اور ان کی درائی کی بیمن کے بیمن کو بیمن کو بیمن کی بیمن کو بیمن کو

حبب پندم زارعاجی مکه مکرترمین بنج گئے . توانهیں معلوم بڑا کہ این معود کے اطہارات دافعتی ورست بھتی تجازمیں کمل امن وامان قائم نفارتج کے شعائر بھیریت ا داکئے گئے۔

جے کے بعد کیونتوحات کاخیال پیدا ہوا۔ مربینہ منور وابھی تک شراعیٹ کے ہاتھ میں تھا۔ ناظر بن کومعلوم ہے۔ کر حضر ناملی وافدی محد مصطفاعلہ العمالی ہواستارہ کے روضۂ منور وکی وجہ سے بیٹم ہم رجع خلا بی ہے اوراس شہر سے مذہبی رنگ میں بٹر سے کا پر دیگ نٹا اہوسکتا ہے۔ اس شہر کی فتح کیلئے ابن سعود نے بہت اہتمام سے کام لیا اس کے آبا گا بدا دسے مب سے بڑی فلطی ہی ہفتدس مقام پر سرار دہوئی تھی .

اگست بین مجدی افواج مدیمندی طرف برصی اسی بیسیند کی پیش آیرخ کوامیر علی کے وکام نے اقعالی عالم میں بیزنی سر شدید کر وی۔ کہ نعوذ بالانتہ محمنو رعابلاصلوہ وانسلام کے مقدن مرفد برنجہ کی گولہ باری کررہ بن بخریوں کی طرف سے تردید فرشائع موئی لیکن بعداز وقت بنج بی سلمانوں بن بیزی بی فریط و عضب بر با بڑا بسلمان حکومتوں کی طرف سے احتجاج شارای ہوئے فروا فروا سلمان بھی رہند میں بیزی فرائد میں رہند میں رہند میں کہ موقو کے ایک و در تعقیق مالات کی غرض سے بیجیا بھی رہند میں کے آوافر میں اس و فرید نے بیان شائع کہ واقعی حضور علیا لیت کی غرض سے بیجیا بھی اور کا کو اس کے اور خوار میں ان شائع کے آوافر میں اس و فرید نے بیان شائع کہ واقعی حضور علیا لیت کی غرض سے بیجیا بھی کو بہاتی کو بیان گئی ہیا اس و فرید نے بیان شائع کی بیٹ کا دور نے بیان کی بیٹ کا دور نے بیان کا دور نے بیان کا کہ اور نہ جو الے کو بیان کا دور نے بیان کی بیٹ کا دور نے بیان کی بیٹ کا دور نے بیان کی بیٹ کا دور نے بیان کا کہ بیٹ کی بیٹ کا دور نے بیان کا کہ بیٹ کی بیٹ کا دور نے بیان کی بیٹ کا دور نے بیان کی بیٹ کا دور نے بیان کا کہ بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کا دور نے بیان کی مور کے اور کی حکوم دیں ہے دور اس بیرواز میروائی کی بیٹ کا دور نے بیان کی بیٹ کا دور نے بیان کی بیٹ کی بیٹ کا دور نے بیان کی بیٹ کا دار نے بیان کی حکوم کیا کی بیٹ کا دور نے بیان کی مور کیا گئی دور نے بیان کی مور کیا کی بیٹ کا دور نے بیان کی بیٹ کی بیان کا دور نے بیان کی مور کیا کی بیٹ کی بیان کا دور نے بیان کی بیان کا دور نے بیان کی بیان

و کیا بیشط کی ٹرینی سیاہ سے باز بُرس نہ کی جائے۔ اور افوان شہر بی واض نہونے بائیں ابن عود نے بیٹر طوب فتی اللہ قبُول کرلیں ماروسمبرکوامیر علی نے اپنی دست برواری کا اعلان کرویا۔ ۱۹ زباریخ کو و با بیول کا قبضہ جدّہ مربر کوگیا۔ تین وان بعدامیر علی عدن کے راستہ سے واف چلاگیا۔ اور اب تک و بیں مفیع ہے آوا فروسمبر ک ابن سعود حیاز کے سامے ماک کرویا گیا۔

## الساسة المالية

ذکرا بچکا ہے کہ تربیب بحسین نے اکتوبر ۱۹۳۳ نیس دست برداری دیدی اور فیصلہ کرلیا کہ اب نود بخود مجاز سے چلے جانا چاہئے چنا پنچہ واکتوبر ۱۹۳۷ نگر کو رہ گذاری سے بہترہ کی طرف چلد با اسکی موٹر کارکی حفاظت کیسلئے مسلّحہ دستہ سائند نشا بٹر لیون جدوب بھی زیادہ عرصہ مذاتھ ہرسکا ایک ہمفننہ کے اندر ہی اپنے وسیع خاندان اور حرص آزکی جمع کی ہوئی دولت کوسائند لیکواپنے دفانی کشتی میں پہلے کر رہاں سے بھی دفصت ہوا، اور مقامتہ بین کچکم دم لیا بیمال بھی شہر میں داخل مذہوس کا بلکو مندوجی ہی فنیام پڑ برد رہا۔

انگریزی حکومت سفٹیال کیا کہ اگر شریف خف ہے قرب میں سکونت رکھی تو وہا بی طرور بالصرور اس ملاقہ پر حملہ اور ہونگے ناظرین کو معلوم ہے کہ انگریز دل نے شریف کے آخری آیام یں عقب ور معال کا علاقہ مجازے علیے معلوہ کر افراد افراد کی رہاست کی حدودی شامل کر دیا تھا انگریز ول نے چا ہے گرا اس کو بیمال سی مسلور کا کر افراد کی کر مشتش برا ور جمی بگرا ان خرکا رجول کے اس مسلوب بھی کر مشتش برا ور جمی بگرا ان خرکا رجول کے اس کا خاندان ساتھ کی کو مشتش برا ور جمی بگرا ان خرکا رجول کے اس کا خاندان ساتھ کھا ایش برا ان کی گرا اس کی میں جبوراً مانڈا پڑا انگریز ول نے اُسے قبرس جمیع بریا اس کا خاندان ساتھ کھا ایش برین شریف جمید اس کا خاندان ساتھ کھا ایش برین شریف صبین اسٹی کی برورش سے ول بہلا نا دہا سے اس کے اوائل برین شریف صبین اسٹی کی برورش سے ول بہلا نا دہا سے اور ہر کہوں کے دور ہے کہ دور ہے مال کے دور ہے مال کے دور ہے مال کے دور ہے میں کہ دور کی کے دور ہے دور کی اس کو کہ کے دور ہوئے مال کا دور ہوئے میں کو میں ہوئے کی دور شوئے میں ہوئے کی دور ہوئے میں ہوئے کہ دور ہوئے کی دور ہوئے میں ہوئے کہ دور ہوئے کی دور نوٹ کے دور ہوئے کی دور ہوئے کا دور ہوئے کی دور خواند کی دور خواند کے اس میں ہوئے کی دور ہوئے کی دور خواند کی دور خواند کی دور خواند کی دور خواند کی دور کی دور خواند کی دور خواند

یہ وہ خص تصابسکی درس و آزانتہ اکر پہنچی ہوئی تھی ، غلط نہی اورائتھا دی طاقتوں کے جوٹے وعدوں پر فریفتنہ کوکرا پنے آقایا اِن معمن ترکول سے غلاری کی اور جاز کے سکس اور ہے بس زکول پرناگفت بہ مظالم وصلے لیکن جیساکٹرنگ حرامی اور غلاری کیلئے مفتر رہو کیا ہے آخر کا رناکا می اور نامرادی کے داغ آتھا کر کمنامی اور ذاتت کی موٹ مرا

و با بی حکومت کیلائی شریعی جسین کے آخری آیام اس لعاظت اہم نفے کمان میں تجداور شرق برون کی سرحد کا نناز عربی مرکز با بشریع نا اورا بن معود ہرود کا خبال برتھا کو مقبدا ورمعان مجاز کا جزولا میزفک ہےانگریز نیزار من صدیت سے منات

اس نظرييكو صحيح نهين مانت تقه.

جب ہن سورنے بازکو فتے کیا تواسے بنے بی معلوم تھا کہ بجاز کی سٹیر کے ساتھ ہی عالم ہم ساتھ میں ہے! پیدا ہوگا اسلئے رائے عاشہ کی موافقت ماسل کہنے کیلئے اس نے ببجد کوسٹسٹ کی چنا بخداس نے اعلان عام کردیا کہ اس کے دیا فی مُداکا نہ فرنے کے انتہا پیٹاد نہیں ہیں اسکے اعلان کا تُعلاصہ دیر نتھا۔

" مام سلانوں کی طرح ہم ہمی ایماندار ہیں جو کہ فہ اپنے واحد پر کا این بقین رکھتے ہیں۔ اور محمد رسول سلتم کو ذہب کے پابند ہیں بسلمانوں کو شریعین حسین کے دھوکہ ہیں آگراکستے روپیدا وراّدی نہیں دینے چاہئیں کیونکہ وہا ہی جمالت میں مار

كراج سے سلمان بى بى "

بعد کے اعلانات میں این سود نے اس بات پر بہن زور ویا کہ مجاز منقدس کو محض آلائیشوں سویاک و صاف کر نبی ناطر وُہ مملہ آور ہُواہے چینا کینہ بُرگزنہی کہ والی ملہ مکر تمریز فابض ہوئے ۔ ابن سعود نے ۱۹ اکتو برگر طلاق کے کواعلان کر دیا ۔ کہ اُس کا منقصد حجاز کا سجا ہے الحاق نہیں ہے ۔ اور بیار جمہور سلمان ایک کا نفرنس کے ڈریعیہ کو مجازی ستقبل نظم رنسنق کے منعلق فیصلہ کریٹے کئی ہفتے بعد ریاض ہے اُس نے عام سلمانوں کے نام ایک ا

" ہماری افواج ہم اوکنو برسمای فرکز گر کمرتمہ میں داخل ہؤئیں ہم خُوش ہیں کہ اُنہوں نے حرم نسالی گانتہ اُل سخو بی ملکوظ خاطر رکھاہے۔ وہ چاہتے نو ہز وزشمشیر بلدالا میں میں داخل ہو سکتے تھے بہکن اُنہوں نے اس قدر نواح میں کشنت وخون بین زنہیں کیا۔ اور حتی المقد در شل سے کام لیاہے

اب ببکنظلم دہیا دکا دُوز تھم ہو تھیاہے ہماری دلی خواہش بہری کیوم النظیفین عام مسلمانوں کے ا لئے کھلے رہیں اوران کا نظمہ ونسن جمہور کی رائے کے مطابق ہو بی خود مکہ تنریقیت جا دُنگا۔ اور برادران اسلام كينمانت ول كانتفاركيينون كاليمينون كيري درخواست كريام ول كمسلمان البيني البيني ممالك نسينما نيندول كوضرور بالصرور تصيحين"

چنا بجاس طرح كمنعدد بينات يسابن معود فيدبات اليفي طرح بتلادى كداس كامقصد محفل سك

سوااور كيونهين كه فريضه جج بلامزاحمت ادابوا درصوبه تجاز كانشلام ببن الافوام اسلام برو

اس عجب وغریب وقوت کا در شده می مالیوس گن نفا چنا پنج نزا ۱۹۲۳ تیس کوئی اسلامی اجتماع نه موسکاه
و مربع الله بریم مهند و سائی سلمانول کا ایک و فده جده به بنجا بیش کوئی نتیج فیر بریم کا کوئی سائی سلمانول کا ایک و فده جده به بنجا بیش کوئی نتیج فیر عمل به کرسکار ۱۹۳۵ ترکیج برور سے
دوران بی عالم مسلمانول کا طرح محمد با محاسطان شکوک و شبه مات کے جذبات موجوزان رہے ابن معود عیس اندا ز
سے عام مسلمانول کی طرح محمد کر مقرم بی واضل نجا اور وال کے آواب و شعائز بحالایا اس کا حجاز ایول بربهت و گوگار
افر نو کی بعث میں مورکے معتقدین کی تعداور وزا خرول ترتی کرتی دی بیکن بیرون عرب کے مسلمانول
کی ولی کیعنیت مینوزا بن سعود کے موافق ندی کی تعداور وزا خرول ترتی کرتی دی بیکن بیرون عرب کے مسلمانول
کے اُن محالاک کے فیر سے اندول کا تواز این جا گار اس خواتی اور ترکی انداز کرتی بیکن بیرون عرب کے مسلمانول
مال کی فتر سے اندرون عرب کی طافتوں کا تواز این جا گار با نشا۔ اُسی طرح کرح کے مسلمانوں کی مرحد کا معاملہ تھا بھار کیا تھا کہ اس فتھ ساتھ کوران وار فاریس بیجا کے انداز کردان میں بیاری کی مرحد کا معاملہ تھا بھار کوران می میں میں میں مورک کے مسلمانوں کا مربی میں میں مورک کے مسلمان کوران کا کہ اس فتا میں مورک کے مسلمان کوران کا کہ اور فاریس بیجا ہے اسلی انداز کردان میں مام طور پر معاملہ تھا کہ اس فتا سے میں میان فران کوران کا کی میرک کا دار فران کا کہ میں میں مورک کے اوران کا کہ واران کا کہ و بربت کہ بہتی اس میں اس مان فران میں میان عوال کا کردان میں مام طور پر معامل ان خالم میان کوران میں میں میان کوران کوران کوران کوران کا کہ ویا سے اس میان کوران کوران کوران کوران کوران کا کہ ویا ہمان کوران کوران کوران کا کہ ویا ہمانہ کر کردان کوران کوران کی میرک کوران کا کہ اس فتی کوران کوران کا کردان کوران کوران کا کردان کردان کردان کردان کوران کی کردان کوران کوران کوران کا کردان کوران کا کردان کوران کا کردان کردان کردان کوران کوران کردان کردان کوران کوران کردان کوران کوران کوران کا کردان کوران کردان کردان کوران کوران کردان کوران کردان کوران کردان کردان کردان کوران کردان کوران کا کردان کوران کردان کوران کردان کوران کردان کوران کردان کوران کردان کردان کوران کردان کردان کا کردان کوران کردان کردان کردان کوران کردان کردان کوران کردان کردان کردان کردان کردان کر

کے خبیال سے شمال کے ذرخیزا در زر ہر ممالک پر دھا واکریئے۔ بیش بندی کے طور پر انگریزی حکومت نے شمبر شاقائیڈیں سرگلیرٹ کلیٹن کوجہ ہ بھیجا ، صاحب موصّوت فلسطین نے حکومت کے جبعیت سکرٹری رہ کیکے منتے غرض بیٹنی ۔ کہ ڈوہ ابن سعود سے عواق دسٹیما در سخیروٹمرٹن یہ دون کی سرحدات کے تصفیر کیلائے گذن و شغید کریں ۔

آنفاق کی بات ہے کہ اس انگریز مرتبر کے ساتھا بن سعود کے دوستانہ فعافات بہت مختور ہے وصد ہیں استخدم ہوگئے ، اور کو کنائندا میں صاحب موسوت کی دفات تک باینٹور قائم رہے ۔ اس نازک مرحلی ہیں ابن سعود کے انتہائی تدبرا در معاملہ نہمی کا نبوت دیا ۔ اسکی خواس منتی کہ شخار نی مفاد کی خاطراس کے ملک کا اتحتال شاک کے ساتھ موجائے رہی انگریزی سفیر کو خاص ہوا یات و مدیکی ٹیسر محتیس کہ اس خواسش کو بلطالگت الحیال ل

ہے اگریز میا ہتے تھے کہ بحیرہ رہم سے لیکر خلیج فارس تک ان کا اٹر دِنفو ڈ غیر منقطع رہے۔ اور درمیان میں کوئی برنی كورت مأل منهوا سغوض كيصول كيلي لازى تفاكيران اوزنرن يرون كى سرمدين تنصل كردى مأس - آخرکار فریقین میں ایک محامد دہوگریا۔اس کا نام معاہدہ حدّہ فرار بیا یا۔اس دفنت این عود بحرو کے مقام پر سکونت پذیرتھا م نورمبر 19۲۵ کرکواس معاہرہ پر دشخط شبت ہیے اسکی روسے نجدا درشام کے درمیان ساتھ بیل کاعلا فہ جھوڑ وبأكبا ببوكة نسرق يرون كوعواف ينتقصل كمرتا تفازيا ياكهاس علاقه سيخدى فنجارشام كوبلامزاحمت آجا سيكتيه وادى مسرحان كاعلافة شمال مفرني كوشه كےعلادہ تجدیس شامل كر دباكبيا نورى شعلان اورائيكن قبيله رولا كانتاز عدوم سة فائم تضا امبيرنوري شعلان بيا بينا نضا كه رُه اس علا فه كا زار حكم ان سلبم كمبا جائے ليكن رُه مجدكى وبيت فرار رماكيا: ظاهر بي كدابن من وكواس معالمين عمريح كاميا في حاصل موتى. اس تفام اداسی بارخ برایک محصوته معاہرہ بحروناسی بُواجس میں نجد دواق کی سرور کے معاملہ کا تف بوكيا بردد معالمان مصقص بينفاكه وإي شالى علا نول من يشقدي مذكرني إئين اس مضمرور معابدات كثر تغمر م شنزكه اور مكيسال خطع سرده من نسليم كميا كبيا كهلوث وغارت نرتران اور مديِّيّة بن كي خلاف سخت جرم بياو لوٹ ارکونے والا قبیلے جس حکومت کے ماتحد<sup>ات</sup> آباد ہور ۔ زُبِح کوسٹ اسکی کاروا ٹی کی ُومّہ وارسجی جا میگی اس<sup>نق</sup> یے معالمات کے نصفہ کیلئے فاص عالتین فائم کردی گئیں فیائی سرہ روونوں حکومتوں کی اجازیت کے بیغ علا قدست درسری طوٹ نہیں جاسکتے تھے لیکن ساتھ ہی بیکھی ہے بٹوا کداگر فعباً ل کی پرنقل وحرکت بیٹی چرانے کی ضرورت سے ہوتومنعلفہ حکومت صرور بالعنرور حسب ضابطہ اجازت دید کی ۔اس میم کی منعدد قدا سے شمالی وب کے مرصدی علاقول کا انتظام عمرہ وطریق ۔ یہ جوگیا۔ لیکن فریقین کی بہترین مساعی کے باوجودایا ہے معاملہ کانصفید یہوسکا۔ یہ قضیع قیداور معال کی ملكتنت كے بالے يہيں نتفا۔ ابن محود كوض نتفی كر بيعلاتہ حجاز كا ضرورى حقيہ ہے ، وراس صوبہ كى حفاظت او استحكام كبلئة ناكورس كربيعلا فداسك والمركز باجامت موقعه كي سكري الهمبيث كولحا ظير سائكرين بير چاہتے متے کہ بیعلاقہ وہا بیول کےحوالہ کہ باجائے۔انگریزول نے مرحیندچا یا بیکن بن سورکسی طرح بھی اس علاقے سے دست بردار ہونے برراضی شموا۔ بالآخر بیمعنا ملیکسی آئیندہ موفعہ کیلیئے ملتوی کر دیا گیا۔ حفیقن بہے کہ ابن معود نے ان معاہدوں کی تزیر و کھیل ہے جن تابیر کا نہائم نے مکرہ نبوت ویادہ جاننا تھا کہ بخالاتِ موجود واس کے وسائل اس فدروسیتے نہیں ہی کہ در اگرزی طاقت کامظا لمرکسکے

اور منهی دُه سروست عرب مین نتنه دفساد کی آگ سُلگته دلیمنی چامهنا نها ماس کنے ناگز برتها که دُه انگریزول عاملات كانصفيه كرسه بتينعنف فيحراك رسم ورواج اوربين الانوامي فانون كحامتزاج يحكميا كمياط فوني يقي كمابن سودكي آزا داند حيثيب كنسطيم كرلياكيا اورانكريزي مفادكو بعي نقصال سنبيجا سر ۱۹۲۷ ئەر ۱۹۲۷ ئەرىپ كانفرنس كانفشادىھى يىي تفا بىكن كاميا بى نېبى موركى تقى اس تصفية ئائده پیھی تروا کہ ملطان ابن سعو دا درا نگرزی حکومت کے نعلقات ہے ت پڑوشگوار اور دوستانہ ہوگئے ابابن معور مامكل مطمئن تفا بعنس اموركا تصفيه كلى طور براسكة حق مين برُّوا تفارا سكة مخالف و ات قطعی طور فیصل دہوئی تھی۔ شیخ مبارک کی سیاست وُمدن بیں شاگردی آ ڈے و قت بِن کا گانٹی تخ لىكىن كىمى اورىيەن سىمىعالدان غوطلىپ تقى سىپ سەسىم معاملىرىڭ اگەنجازىس دىلابىول كى حیثیت کوشعین کیاجائے شروع سے ہی اب مور نے تسلیم کرلیا تھا کیٹرلویے جسین کے اخراج کے بعد وہ <u>جُنگے۔۔۔اس ٔ ملک بین حکمرانی نہیں کر</u>سکتا تفا۔عام مسلما ٹوں کی اخلاقی ا مدادحاصل کرتا ضروری نقی اور ذانى فعت كافيال كرنام تفرثفا بمركله شركه براحه سباسي كفت وثمنية شوع بوينه يتصريف المهاميفة كيهك أس ف اعلان عام كمها تقا ـ كراسته حجاز كاباد شاه نه مجها جا وب. بلكه عام مسلما نين كاد ني فادم نشكوكميا جائے مصر ترکی عراق افغانسنان اور ایران کی عکوشید مکے نا کا گشتی ٹی جاری کی تھی۔ میں مرج کمیا گیاکہ "مِين مذنوحجاز كامالك بنتاجام تنابك أول اورمنهي اس ملك پركسي طرح من نعترت كرناچام ننابول ججاز امانت کے طور براس و نت تک بسرہے ہاتھ ہیں ہے ۔ بب نک کہ تجازی منتفقہ طور براپٹا فرمانر دانتخب ت لركين وه حكمان عالم المسلام كافاده مولاً ورُسلمانول كي رائي كيمطابق حكومت كريكاً. <u> ۱۹۲۵ برکم آخیزگ بُرداحجازا بن سود کی اطاعت قبول کُردیا تصاعب ل</u>دّا بن سعود بجازا در مجدد دول كابادشاه تقابيكن سلمانول كي اختلات رائع كے إوجود و حجاز كا إدشاه بنانها بنا تفا اُس كے دل من ارض نقدس كي ارسيس نفريبا نفريباً ومي مرارك في الات موجزن تقديم سلمانول كالشنايف قائدين فكركے دلول ميں ره تيكے تھے آ نركاراس في تهتيكرليا كداس مختصے كوعل از علد نبي البنا جاسنے مُدِمُرِّمُه سَاعَ عَالَيْهِ الْمُعَالِمِينِ مِن مِن مِن مِن وَعَيْمَ اورتُونِر بِيهُ وَلَي سَدَا بن معود والله تغيد وملحفات كو بادشاه بناديا مائي بيكن أمرط بيفى كدري فرآن وسنست ورسلف سالحين كما بناع كعمطابق محكوم نث كرستاء ناظرین کومعلوم ہے کہ انتہاع تنہ ربیت ابن سود کو دل سے منظورہے ۔ اور وہ اس حقیقت کا باریا اظہارہ کی کی با بچہ بہنوری کا 19 میری کو گئے ہے ہو سلانوی شفقہ الے کی طابق جرم حدیں جاز کا بارشا بنا دیا گیا ایک لیا ہی ا وضع اور سادگی کو ملحوظ فاطر دکھا گیا۔ با دشا ہا نہ رسوم اور نزرک وا فلشام کا وحشیا نہ اظہار تہم کہ بیا گیا۔ ابن سود نے نئو و کہا تھا کہ وہ اس مقدس شہری ذاتی رفعت اور قدر از منزلت کا خوا ہاں نہیں ام البیال شہر جوت درجوت ابن سعود کے پاس سے گذرت کئے۔ اور حسب شراجیدت اسکی اطاب اور و فاشخاری کی بیعت کرتے گئے۔ ابن سعود نے بیاس سے گذرت کئے۔ اور حسب شراجیدت اسکی اطاب اور و فاشخاری کی بیعت کرتے گئے۔ ابن سعود نے بعد بیس اعلان کہا ۔ کو نظم دنستی سلطنت کے بارہے بیں اور ذاتی زندگی میں شہر بیدن میں گئے۔ اور امیر وغریب میں کوئی امنیاز روانہیں رکھ یگا۔ کوستاگیری کو بی اور امیر وغریب میں کوئی امنیاز روانہیں رکھ یگا۔ ابن سعوداب ہیں اپنے عہود کا پا بندی تھا ہو کہا ہی سے عام سلما نول کے مقوق کے بارے ہیں دفت ا

ابن سعوداب بنبی این عهود کایا بندر تفایجو که اس مضعام مسلما کول کے مقوق کے بارے میں رفتا فرقت کے شخصے و مشخصی حکومت کو پیٹر ناکرتا مخفا ، اور جا ہتا تضا کہ جمہور سلمانوں کی نمایشندہ حکومت مجاز میں قائم ہمو۔ راہ مجاز کودستُوری حکومت دیزاچا ہتا تضا با قاعدہ انتظامات ہونے تک ایک حکومت کا

فبرسنقل نظام مزنب كرر بأكباب سعود كاودسرا ببيثا فبصل تجاز كادالي نامزومجوا

ناظرىن نے دېكەدلىما بېرگا-كدابن مورىئے حجاز كى تسخىر كے لوندېبېت حزم واختياط سے كام لېيا- نه بى اس نے شرىيئة سين كى طرح تمام عرب كے شہنشاه بونے كا بنندا بنگ دعوى كہا اور نرجى خلات بىسلامىيە كامدى بۇا داس نىچ ئېتوركى دائے كے مطالق سىنى تئيس صرف حجاز كا باوشاه قرار ديا داود جہال تك تكن بوسكا حجاز لوں كے حقوق شرى دكدنى كوپيش نظر دكھا -

مجاز دنیا بیمرکے سلمانوں کا مامن ومرجے ہے۔ اور تجاز کے باوشاہ کی حینیبنٹ سے ابن معود کے تعلقات مذصر میں اس میں موجود در اس محتود میں موجود در اس میں موجود در اس میں میں موجود در اس میں موجود میں الافوامی حینیہ بنت حاصل موجود کی جو کہ مینیٹرن شخصے اس میں میں موجود میں الافوامی حینیہ بنت حاصل موجود کی جو کہ بہتر شرایس معود کو بین الافوامی حینیہ بنت حاصل موجود کی جو کہ بہتر از بس طاقت وسلمون کے باو تو در بینسر زختی ۔

- Service - Serv



## اسلاى افوام كيسا تحدوالط

فتح ملہ کے بعدابن معود نے اوا دہ کولیا کہ جھا زکی مقدس سرزمین کواسلامیانِ عالم کا مرکو بنا ہے غرض یقی کہ جے کے موقعہ برجب افطاعِ عالم سے مسلمان آئیں۔ نوخفیقی سلام کی تعلیم ہے ستفیض ہوکرہا ہیں۔ اس طح پر دنیا ہے جس اصلاح دنہ ذیب کی دعوت عام ہوجائے۔

جاز کے نظم ڈسن کے متعلق سلطان کے ذہمن ہی کوئی خاص لاغیم لنہیں تھا۔اُسے عام اسلامی مالک کی امداد کی فسروریت بقی ۔وہ چا ہتا تھا کہ و نیا بھر کے مسلمان مکہ مکر مرہیں حاضرآ نمین اور تحدث تحصیص کے بعد جوآئی بھومدنٹ مرتنب ہو۔اُسکے انتظام والصام میں حصہ لیس اُس نے بہال نک اعلان کر دیا ۔ کہ طرزِ

عكومت اورحكمان كانتخاب ملانان عالم كزنمائند ابني مرضى كيموافن كرينك

اس میں شک نہیں کے سلطان مجاز کی حکومت کے بالسے بیں بالکل نبیک نبیتی ہے کام لینا تھا۔ لیکن خفیقدن میں وہ تور غلطان ہمی کاشکار تو گیا تھا۔ اُسکے معتفارت اور جالات وکوا کُفٹ اجازت مذوبیتے ستھے کہو ہو افسیار کی مدا خلدت کو گوار اکر لے۔ وُہ مثقامات متقد میں وہا بیوں کے سواکسی کارشوخ ویکھ منہ سکتا تھا۔ وُہ تو و حکومدن کاعادی تفا اور انتختی کی ذنہ کی بسمزیس کرسکتا تھا ایک دفعداس نے اثنائے گفتگو بیس امریکن سیلے ابین رہے ان بیس کو کہوں کہا کہ کہم اپنے آپ کو تو میں اور اپنے سواکسی کی رہنمائی کو فیول نہیں کرسکتے۔

بەربان ئورنگائے کہ این سود کے ذمن میں بیشترے کوئی لا تخیم کی ہوجود نہیں تھا بیکن وہ ہرا برحزم و اختیا داسے کام لیتا اور بچونک بچونک کرقدم رکھتا رہا ۔ دجہ بھی کہ تجد کی ریاست اندرون عرب میں واقعتی اور دیاں بیرونی ممالک سے مروکار مذتھا جھا ذیکے نعلقات اور روابطا قصائے عالم میں بچھیلے ہوئے نفطے احرکارا بن سعیوں نے تمام مالات وکوائے میں برنبطر نعمی غور کرسکے اس نقدس سرزمین کے بارسے میں اپنی یالیسی وضع کرلی ۔

سب سے اول اُس نے حجاز میں عادضی حکومت فائم کردی ججاز کے طول وعرض میں بداسنی کا د دُ دره نضاء ابن سعود نے اپنی نگرانی میں عما ندواراکین کی ایک جماعت انتظام کیلئے مقرر کی اس کا دوسالڈ کا نبصل اس حکومت کاصد د فرار یا یا. مگر کم آمرا در تجاز منفرس کے نمائن سے بھی ارکان حکومت بیں شامل کیائے خالدین لوی میوسکیمقر مرفوا ا در حافظ دمهر مگر مکرمه کاحاکم اعلی مقر مرفوا -اس نقرری سے مراد برختی ک حافظ دسبب کی دنیاوی فراست در دواداری اخوان کی تنگدلی اورکوتا دینی کوجاد واعتدال برای آئے نظم ونستى كى ابتعائى كار دائريال انهى يا يتهكميل كوندينجي تقبس كم نشكلات كاسامنا آبيرا مسلمانوا تنعدر جماعننوں نے بالخصوص عراق اورا بران کے شیعوں نے دیا ہوں کے فلات توروغوغا براکر دیا۔اہل السنّت والجماعت كى كشيرهاءت بهي أن كى بهنوائفي بيه لوگ كنته تنف كه بسرز مين مجاز مين و با بيون كى عكو گوارانہیں کی جاسکتی بنجدی ننگدل اور تتعصیب ہیں ، ورایٹے آباؤ اجداد کی طرح حجاز پوں برطرح طرح کے منظا ڈھارہے ہیں بچروصییں عام سلمان فرلیفٹر بج کی ادائیگی میں قاصررہ جانبینگے بیالوگ اینے احتجاج کی تاثید میں طالعت کافتار عام اورطار برکی نماسی کے واقعات پیش کرتے تھے۔ ببشنزازي ابن مودكوغير لكي سلمان عناصر يسمعاملات مطيكرت كالتجربه نه تفاييكن اس في تتهازُ نتمل اورزر تبرسيص ورب حالات كوسنجاليه ركها أس نے فيرمالك كى مخالفاں نفذ وجرح برنا رافنگى مااضطرا

کا اظہار ندکیا۔ ملکہ تمام اسلامی ممالک کے نمائندوں کو دعوت وی کہ مجازمیں اُن کے دفعرآئیں ۔ا ورلطور فود

مالات كامطالعكرس.

ب سے آول برانیوں کا بک وفد ملّه مُرّزمہ کے نقصانات کومعائنہ کرنے کیلئے حجاز رہنجا. بہلوگ بنيم متنقذات كے اغنىبار سے طبرقا ابن ستودا ور دیا بیول کے بخت ٹولاف تھے بیکن ابن سعود نے خوش فلا تی وررواداري كالتجماليسامظامره كبياكه ببلوك أسكه مدآح بهوكئة ماورعكومت مجازية فطعي طور مطمئن وكركمة بعدازال مصري آئے اُن كى مخالفت بدہن زيا روبڑھى ہوئى تفى سعوداعظم اوراسكى وسنع كحذوانه سنصرلول كى روايات معاندانه طلي آتى تفيس مرّد جبعلوم سے اراسته وببراسته ہونے كبوجه سے ها خوا بإل تنفيه كه فامره اسلامي دنيا كامركز اوراُن كابادنشاه قوادخليفته أسلمين بن جائح يُشرلع يتسبن كي اطلع کی بناپرمصری شکانین کرنے متھے کہ افوان نے نبصل الدویش کی فیادت میں مربینہ متورہ کے محاصرہ کے د وران میں روضة النبٹی کے گذبہ پرگولہ ہاری کی ہے۔ اور کرنسیصل الدولیش **نے تہ**ید کر لیا ہے کہ فتحیا ایک میں

ں ، بینہ تنورہ کوٹ لیاجا کیکا ، اورائسکی تمام آبادی تہہ نینج کردی جا ٹیگی ، بن سعود نے مصرلوں کے ساتھ منها أيت خوش اسلوبي مص معوك كبيارا ورا تنهيس يقين ولا وبا كه روضه طبرو برگوله مارى نبير كنگئي أورصل النش ادراسكميابياس ياكيزه اورمفار التي كاندرطان شياليس كا سب، کے بدرسن درستانی بنیچے بیرلوگ نوش گفتار لیکن کیج رفتار وا قصر پر مشتنصے اکٹراوفات مغزلی قوا لى جهوريت كراك كاياكونے تنے اور عجاز كے مخصوص حالات پر فورنہیں كرتے تنے اُنہوں نے اپنے روّبہ نابن کردیا که دره اینی تنگی عربیل سے برتر واعلا سمجھنے ہیں ان لوگول کے سانھ گفت و شنبید میں دیا بیول کو الرای و تفت بیش ائی اکثر تنازعات ابن سورکی برونت مداخلت ہے وقع مو مے۔ شیخ سنگوی ترکی سے آئے بیربر سے تقی ور پر بیز کا رقعے اورز بدا ورعبادت کی وجہدے افعالم بِنُ تَهِرِتِ الطَّقِيمِ عِنْفِ ان كَيْمُرِيدِ لأَلْحُول كَيْ نْعِدَارْ بِي مِجَازَاهِ رَوْنْيا كَيْمُتْلَف مَصَّوَل بِي بُوجَوِر نَفْ - ابنى عادن كے مطابق وُه امتہات المونین كے مزارات پر ماضر ہوئے۔ اور شفاعت كيام و عاكى . ويالى مرے سے شفاعت کے قائل ہی بنہیں جب اُرنہیں شیخ سنگوسی کی وعلسہ شفاعت کاعلم بڑا ۔ تو وہ بہت برا فروخہۃ بہتے اور کینے لگے کہ شیخ سنوسی نے ایک بہت بڑے گناہ کا از کاب کیاہے۔ دیا بیوں کے اعتراضات ہے شتعل ہو كرشنخ سنوى نے بھی اُن کی بہت ہی ہاتوں پر رائے زنی کی فریقین میں اُشتعالِ طبع اس قدر بڑھا کہ قتل ا درنقص اس كااحتمال پيدا موگريا بعكن اين سوريسنه فريفين كوسمجها بجها كرمشنداكسيا-اسطرح بريدفننه كهي فرو لميكن خلاست كداج معودكواس وفنة الدرون ملك اوربيرون مصطرح طرح كي مشكلات اور خطرات لامن تصيبكن حبال اس نے شاہی ڈفارا در مكومت كے عمل درشكرہ كو ہائھ ہے۔ نہ چھوڑا دہاں

تذبرا ورسسياست ساءنا الناس كوشكافرت كاموقع بمويه دباءا ورشكل سيمشكل وربيجيده يجيده معاملات کواس معاملهٔ همی اور خوش اسلویی سے نیٹا یا کہ اپنے توا کی طون اغیار واجائب منے بھی داد و مان کارای شرای کار

هرگانفترس مگرگانفترس

نودا بن سعود خلافت کا مَرْعی یا خوا مل مذخفا دُه جانتا تھا کہ ٹی زا نہ خلافت کے حقیقی لواز مات کا پیدا ہونا مکن نہیں و دسر سے ہوکو ٹی بھی خلیفہ ہوگا ، ہم صورت بارگران کا مُتحَلّ ہوگا - اور کا شنٹے کی طرح سے ٹونیا ہم کی نگاہوں ہیں کھٹکینگا - حالانکہ اس کی طافت کچھے بھی شہوگی -

صِنْدِت رکھنے سے بختاف مضابین بریحث دنجیمی ہوئی بعض جزدی بانوں پرمفاہمت بھی ہوگئی بڑی ہمرکتہ الآراا فریری ہوئیں لیکن ملا بہت کم فائدہ ہوا بختلف نظر ٹیے بیش ہوئے۔ اور بکے بعد دیگرے مسترومو گئے کئی دفعہ بین الافوامی سیاسیات پرسختیں چھڑگئیں ۔ وہا لی حکآم نمائیندوں کے ذوقی تقریر سے اکٹا گئے ایک سجو پزدہ بھی پیش ہوئی کہ مجاز میں جمہوری حکومت فائم کردی جائے ۔ بالآخر ، چولائی کو کانفرنس برفاست ہوگئی اور طے پایا کہ ہرسال اسکے اجلاس ہڑا کریٹگے۔ افسوس ہے کہ یکا نفرنس جسکا قیام ایسی خوش این رفضا میں بخوانف بھرد و بارہ نعقد مذہوں کی۔

کانفرنس کے نمائندے نطبیف ونفیس نظریْجی ش کرتے دہ بیکن سی اہم محاملہ پرانفاق رائے منہ ہوں کا نفرنس کے نمائندے نطبیف ونفیس نظریْجی شرکر بعناصر کے شور وفو غاا ور بین الافوا می میم ہوریت کے فوش کی ناکامی نے اس کردیا کہ نجد کی فنو حات فیہ ترب عناصر کے شور وفو غاا ور بین الافوا می جمہوریت کے فوش آئید فواب کیلئے زائل نہیں کی جاسکتیں ،اور حجاز کی مقدس سرزمین کی حکومت اور اسکے ارکانی سلطنت کو ہم ناپڑریگا، واقعہ یہ ہے کہ این سعود فرتہ وار اسکے ارکانی سلطنت کو ہم ناپڑریگا، واقعہ یہ ہے کہ این سعود نے اس واضح حقیقت کو بیشترہ ہے ہی جھولیا تقا ،اور یہی وجہ تقی کہ اس نے علی رؤس الاستہاد جنوری سے اللہ کو جاز کی باوشا ہت کو فیول کرنے نظام سلطنت کو جاری کردیا تھا۔

(PW)

## ابن سعورا ورمصكامث أفثنه

ا بھی مکدکا نفرنس کے اجلاس ہوہی رہے تھے کہ ایک ایسادا فعد دُرنما ہُواجِس سے نابت ہوگیا کا بھی مرابی ایسادا فعد دُرنما ہُواجِس سے نابت ہوگیا کا بھی دیا ہوں اور عام سلمانوں کا انتحادِ علی محکی نہیں ، اور ضرورت ہے کہ ابن سود بلا نشرکتِ فبرے جھاز پر مکورت کے اس سال سنا السنا اللہ علی میں مونا نفا جواج ہرروز ہزاروں کی نعداد ہیں آرہے ہتھ کہ مونا نفا جواج ہر سرال جے کے مؤفد پر مصری عکومت سیاہ کے ایک دستا اور قالم محل سے ہوگا کہ مرسال جے کے مؤفد پر مصری عکومت سیاہ کے ایک دستا اور تو پہنا نہ کی معین نامی مونا ہوگا کہ مرسال جے کے ساتھ روم کے مبلئے فلات ہونا ہے ۔ آج سے کئی سو تو پہنا نظر میں مورس بیٹینز ملکہ شجر قالد روا لئے مصروح جاز ہرسال محل ہیں سوار ہو کر تے کیلئے آبا کرتی تھی ۔ ونتہ رفتہ محل مصری حاجیوں کا تو بی نشان بن گیا ۔ اورکئی سوم برس ناکہ فائم رہا ۔

مصری افسہ نے فعت میں بھرکر جواب دیا" میں صرف جاالتہ اللک کے لحاظ سے متاطر ہا۔ ورشاس ری بھیز کوموت کے گھاٹ اٹار دیتا ۔ ابن صور نے بیک منکل شقعال طبع پڑشکل سے فاکو بایا۔ اور کہا کہ تعلی کا بہموقعہ نہیں بیمباد الابین ہے جممے ہے کہ بہال کو تی آدمی ارامہ جائے تھے ہمارے نہمان ہمیں ، اوراس وفت ہمساری

مانين بي بورورنداس كستاخي كامزه <u>ح</u>فظة"

سلطان ابن معود نے سخبر اول اور مصری سپاہ کے درمیان اپنی گار دکے جوان تعین کردئے۔ اور مہراوا فیصل اور حافظ دہم برکومناسب احکام صادر کرکے فیام اس کیلئے مامور کردیا۔ اور فووخوامال فرامال فیامگاہ کوراپ س مڑوا،

مصری حکومت کوجب اطلاع ہو تی نوائس نے نہ باضا بطوم حافی مانگی۔اور نہ بی نقصا ناٹ کی آلائی کی ابن سور کھی شنفل مزاجی سے اپنی بات پر اڑار ہا۔ دُور نہ چاہتا تفاکہ کوئی طافت اس کے افتر پارات شاہم ہی عراضلت کرے۔اور مجاز میں نقص امن کاباعث ہو۔

نتیجه برسید کیم صری خطات اس دفت تک مجازے سیسیده ہیں بھل کی دیرینہ مبوت کرک گئی ہے۔ مصری حکومت اب غلاف کع میکا استام نہیں کرتی اس کے بعدایک دفعہ ابن سود نے غلاف ہندو کستال سے ٹیار کر داکر منگوا یا تھا لیکن اب کئی برس سے حجاز میں ہی غلاث نیار ہوتا ہے بمصری حاسی ابتاک بلادوک ٹوک سے ہیں ۔ ان برکوئی یا بندی نہیں بیکن بمصری حکومت قدیم دستور کے مطابق اپنا قافلہ نہیں تھیجتی ۔ تمام اسلامی حکومتوں میں صوف مصری ہے جس نے ابتاک مجاز کے ساتھ مصالحانہ نعلقات بریدا

ا السام وه

فارجی تعلقات جهاز کیا و و کورت فی و حافظ کاند کیا و المون فی کے ابتد کھالات و المون کورت کے الدی کے الدی کاندی این کاندی کاندی کے اندی کاندی کا

این مورد نیم بر المدین این کور سے بیٹے ارتی بی ای المدین الله اس ورالدین دوغیرہ المالک بیں اطمہار تشکروا تعدال کی غرض سے بیجا بیٹہ ہزاوہ الالا یہ بی بی بیرب بیاجی انفاء اس وفت انک سے سلطان این مورا ندرون عرب کے ایک معرفی امریکی جیٹیت رکھتا تھا البیکن اب وہ جوری العرب بی سے البیت کئے ایک معرفی امریکی جیٹیت رکھتا تھا البیکن اب وہ جوری العرب بی سے وابستہ کئے بعد کا المحرب بی سے وابستہ کئے بی بی المالی بیاری کو بیاری کے بیاری کو بیاری کے بیاری کو بیاری کے بیاری کے بیاری کے بیاری کے بیاری کی بیاری کو بیاری کی بیاری کو بیاری کی بیاری کو بیاری کو بیاری کے بیاری کا المور کو بیانی کو بیاری کو بیاری کا المور کو بیاری کو بیاری کو بیاری کا المور بیاری کو ب

ں شہزارہ نے یورپ کی *میرسے طرح طرح کے مع*لومات اندر کتے ہیں جینا پنے ہوائی جہازوں کی جم محرکر مواری كي اورنتي اورعلمي انكشا فات سيخوب لطف اندوز بؤا ليكن گوشهراده مغربي نزيدن اورسعا شريج معامات ا درگوناگوں سیاسی تخیلات لیکرواپس آیا۔ اسکے ورو د کے سیاسی نتائج چندال فابل ذکرنہیں البینہ آننی ہات سخوین ابن برگزی کرمتنعد درمعا برات جومختا عن مغربی عکومتنیں ابن سعو دیے ساتھ کڑیکی خنیں بوسسیدہ اور ببكار موشيكيب اورينية حالات وكوانعث كى روشنى ميں جديد معا ياات نا فابل گزير خرورت ہيں۔ جوننی کشہزادہ پورپ سے وابس آیا انگریزی کوسل تعیید جدہ نے جدیدمعابدہ مرتب کرنے کے نیال سے رہابی مکومت کے سائقر سیاسی گفت و شنید شروع کی برلش کونسل کے سائفومسلم جانج انٹینوس عکومن فلسطین کے ایک کن تھے جوکہ ۱۹۲۵ دیس بحروا درجہ ہ کے معاہدات کے <u>سلسل</u>یس سرگلبرط کلیٹن كے ہمراہ آئے تنے برد واصحاب كى ملافات سلطان ابن سعود كے سائفدا بيارا برجسنى نامى مفام برجوراغب اورمد منه كے درمیان سے بمونی منتعد دنصفبطلب امور برفریقین میں بحث تتحیص بوئی بیامورسیاسی تجارتی ورمزم ی نوعیت کے نفے سکن فورو خوض کے باوجو واطمینان بخش تصفید نام کا ووران گفتگوس اسے واللات دربيش مرسئے جن کے تنعلق حکومت انگلشبہ کے نمائیندوں کو کوئی مدایات نہ ملی تقیس نیتے میں توا ک و بإ بيون بين عام خبيال پيداموگيا كه اگرانگريزي حكومت كوجديدم عامده كرنامنظوري . نواسيكسي باختيا ا ورعالی ٔ زنبه مفیرکو کمیجنا چاہئے۔ بالاخر وسط وسمبرس گفٹ و شنبه دنقطیح ہوگئی۔ اور حین بہفتول کے بعد دوباره تمريخ بولي اس درمیا فی وصد بسلطان ابن سود کواینی وسیع ملکت بیس دوره کرنے کا وقت ل گیا اخوان ف حجازمیں کال امن دامان پیداکر دیا تھا۔اوراس فسم کی فضا تیار موگئی تھی کہ وقیع اور پاٹیدار حکومت فائم ہو کے جہازی مفدس سرزین کے باشن ہے ابن سور دکی ظلیمشخصیت سے مرعوب ہر کیکے تھے اور بغاوت مكتزي كاكوئي احتمال بانني ندر بإنفاء عارضى عكومه نن جوسلطان نے حال ہي بين فائم كئفى كاميا بي ہے جال رسي تقي. حجاز مقدّس کی ناریخ میں ۱۹۲۲ کے کا سال ہیشنہ تک یادرسگا کیونکہ مبیساکہ بیان ہوئیکا ہے ۔اسی ل ين اسلامي تاييخ مين پهلي مزنواسلاميانِ عالم كالبينظير فتماع برُوا -اوراس سييشتراورلبعدسلطان ابن حودنے بہدن سے کام تجازیوں کی منفعت اور بہتر دیکائے گئے سلطان کاارا وہ ٹروع ہی سے بیٹنسا ۔ کہ

حرین الشریفین فواحش اور فرافات کی آلائیشوں سے پاک کروئے جائیں بسلطان نے فیر بہم اور سریح الفائلہ میں وعدہ کر ویا تھا۔ کہ مجازیوں کے تقوق کی کال جمہداشت کی جائیگی اور انہیں حکومت بین کی کرنا جائیگا اس وعدہ کی کلمبیل کے سلسلے میں اس نے کا 19 کے موسم بہار میں مکہ مکرتمہ مدینہ متورہ حبرہ بینوع اور المائف کے شہرول میں پانچ مشاور تی کونسلیں قائم کیں۔ اور پورے مجاز سکے سلنے ایک علی محدومکومت کی جسکے بیشترار کا ان شہری اور صحواتی آبادی میں سے ملتخب ہوئے نفے دیکی ان کونسلوں کے صدومکومت کی جسکے بیشترار کا ان شہری اور صحواتی آبادی میں سے ملتخب ہوئے نفے دیکی ان کونسلوں کے صدومکومت کی طرف سے نامر دکر دوئے گئے تھے۔

ناظرین کواتنی بات بلحوظ فاطر کھٹی چاہئے کہ ابن عود نے ان مجالس کے انعقادا ور قبام میں اسرمرفزل حکومتوں کے انداز کی تقلید نہیں کی تقی نظام سے کوعرب کی بادی جو کہ تعلیم اور سیاسی تربیت اور و متہ واری کے لعاظ سے پسماندہ نہے یورب کی جمہور میت کے اصولوں پر بچورے طور سے کار بند نہیں برسکتی تنمی البنتہ مجاز کے اہل الرائے اصحاب کومشورہ دینے کاحق دیدیا گیا ۔

عبازا در نجد کے مالات بین زمین آسمان کافرق ہے۔ نجد میں مذکوئی دلیوان ہے۔ مذر فاتر ہیں بلیلی دو شعبہ جات کیسلے دو شعبہ جات آمد و فرج کا بھی کوئی سلسلہ نہیں پوری محکومت نو وسلطان کو باعد وہ نعبہ جات کومت کے کام ور مناصب شپر دکر دیتا ہے بسکن مجا زکیلئے بھر و سجالات مکن نہیں تھی وہاں دفائزا در الوان ہائے وزارت کے لغیہ جارہ نہیں بیکن مجر بھی سلطان ابن سوونے جان کی حکومت کی بھر میں تھی ہو ہاں دفائزا در الوان ہائے وزارت کے لغیہ جارہ نہیں بیکن مجر بھی سلطان ابن سوونے جان کی حکومت کی بھر میں المحکومت کی گئی جواکا وی ارتبازی کے در الیاب میں موجود کے اس کا صدر زمر قربہ بی سلطان ابن سعود نے جان کیلئے دسنور محکومت کی کا دور ابیاس محلس کا صدر زمر تو اگھ کی کہ مرتب کے سرکاری اخبار میں شارئے کر دیا گیا۔ اس و مناور کی کہ دیا گئی ۔ درسلطان فرو تر سریعت کا فادم اور کارندہ قرار پایا اس و تور کی بیا۔ اس و تور کی ہے ۔ درسلطان فرو تر سریعت کا فادم اور کارندہ قرار پایا اس کے بعض خدمات کا فالا صدورج ذیل ہے۔

ا- مجاز ہمیشدا یک مملکت رہیگا اور نوشلف مقتول میں تقسیم ند ہوسکیگا اور اسپنے داخلی اور خارجانی ور میں کامل طور برآزاد موگا ۔ مکر مکر تر اس کا صدر مقام رہر گا ۔ اور عربی مسرکاری زبان ہوگی ، حکومت کا مذہر ب امسسلام اور فاقون شریعیت حقّہ اسلامیہ ہوگا ۔ ابن سعو دا وراسکے جانشین مجاز کے باوشاہ ہونگے اور مجلس عام

درہ بالاکے مشورات کے مطابق مکومت کریں گے۔ م ملک کی بوری حکومت جلالته الملک ملطان عبالعرم برابن عبدالران کے ماعد میں ہوگی جو کر قران و بنت اوراجتهما وصحابه كرام كي مطابق شريعيت اسلاميه كونا فذكريكا بإدنشاه مجاز كبيلنے حاكم الملي اورختلع يضع جات کیلئے حکام نام وکر نگا بختلف شعبہ جات کے ارکان عاکم اعظے کے رویرُو کارگروگی کیلئے ذ**تمہ وا رہ** اورماكم اعظ بادشاه كسامة جوابده بوكا. مر حکومت کے پیشعبہ جان حسب ذیل ہونگے وینیات محکمہ دا خلر۔ امور خارجہ مالیات تعلیمات ا ومحکم حناک سم- مَدِّ مُكْرَمهُ مِن اليك انتظامى مجلس اعلا فائم كي حاليكي حيب مين حاكم اعلا ادر تجيفا بل ا در كاركن ركا شامل ہونگئے۔ مدیرنہ متنورہ ا درجترہ ہیں ہی ایک ایک مجلس انتظام بہنعقد ہوگی سرحکمہ اور سرفیبیا ہیلیا ہے ابین مجانس ہونگیں بوکہ صدر مجلس کے ماسخت سیمجھی جائیں گی۔ ظاہرہے کو س آئین میں جہاں جلافتیارات بارشاہ کونفولض کردئے گئے ویال عوام کی میں عفول نمائيندكى كردكيني اس طرح برجمهوريت كانتتاح بركيا يمكن انظام سلطنت آبادي كي دبني اوراخلافي طابق كباكبان اكمانتظام معقول اورعكومت فوشكوارا ورباثب وارمو-نجدا در بجاز کی دسیع ملکن میں ملطان ابن عود کیلئے جلیمعاملات کوئن تهنہا سرا سنجام دیناممکن نه نفا يقسيم كارا ورسم وليت كى غرض سے اس في اپنے وليعب رستوركو نزر كا عاكم اعلى مقر وكر ويا اسى طرح بر نیصل کو عجاز کا حاکم اعلی مقرر کیاگیا تھا بنجد کے مقابلے ہیں عجاز کی حکومت نسبتاً مشکل ہے۔ وجہ یہ لطننت کے فارمی معاملات وہیں مطے ہونے ہیں جازگی آبادی بھی نسبتاً زیادہ متمدل ہے۔ ان ندميم بدوي طرز كى خدى حكومت كوگوارا منهي كرسكنى بهي دحيه كه كهاز بيطا كم اعلى كى اهاد كيلف دونجالس عقد الميان المياش ورية الكرمجلس نتظامي اول الذَّكر كي منتعلق أوريبان بويجاب، غظام في لبس به الدَّكان تركِّل ہے ، پاپنج ارکان مکم کرمسے منتخب ہونے ہیں ایک ایک بینبوع ا درطا آعت کے ا درنین بین ارکان مدیمنا در جده کے بن اس محلس کاصد زملطان کی طرف سے نامر و ہونا ہے۔ اس محلس کے اجلاس بمیشہ ہوتے دیشے ہیں جمازی وزارت میں ماکم اعظے وزیراعظی دروور واخلیہ

یت سے ہوناہے وزیرالیات وردیگروزراعلیٰجدہ میں ان مجالس کے تنعلق دوباتیں قابل فورم

ناویرکه افواج کا پورااننظام اورانتها رسلطال کے ماتھ میں ہے۔ اوراس بارسے میں رائے عامہ کوڈل کا ونكاليشياا درا فربيقه ميں عكمران كاجاه و د قارا فواج كے اختىبارىكے بغیرْ فائم منہیں رہسكتا۔ا<u>سلا</u> فوج كے موصیت مشرق کے تنام ممالک ہیں ہے و دسری بات بہے کر ملک کی دسعت کے اعتبار سے کے اراکین کی تعداد کم رکھی گئی ہے۔ اسکی وجربہ ہے کہ ملک عرب بین تعلیم یا فتدا ورکا رازمُورہ انشخاص کی ببحد فلّت ہے۔ ابن سعود نے اس وقت کا علاج میک باہے کہ عربی ممالک کے فا اِل شخاص بنی ملازمت لشع بیں ۔ ابن سعود کا پہلا وزیرا مور**ضارج** پیر ڈاکٹر عبدالشد داملجی ایک عراقی نتھا جوک*ر ۱۹۲۰ وسوحکور* ما من مجيناً بيت ايك ركن كے كام كور ہاہے ، اُسكے ملازمت ترك كروسينے برشيخ نوا د مهمزہ وزير فعار جيم قر مِيُّوا . شِيخص ملک شام کے *عمُّو*ر بونان کا باشندہ ہے ۔اس طرح پرامکے۔،اور شخص جو عودی حکومت میں مختلفہ اعطے اور دُرِّمَه وارعبدول پرمنازر باہے . شیخ حافظ وہبہہ کو دسمبر کارہنے والاہ و اور منطق شیر کا سامان ابن معود کی طرف سے لندن میں مفیرخاص ہے ۔ برارگ فابل قدر تخصیب نہ اور فطسمہ فابلیت رکھتے ہیں ىكىن بېرىھى صرورى يے كرا باليان سنجدا ور مجازكوعلوم وفنون جديده كى تعليم سے آراستدو بيراستدكر كي عكو ه اعلامناصب برمرفراز كياجائي ورعرصة مك غير الكي عناصر براعتماد مذكبها جائي جنبك بسلطان خود بقبيد حيات ہے نگاہيں اس كى عانب الطتى ہيں اور اسم معاملات اسى كى رائے سنة بصل موتے ہيں. بلكة فابل ملكى نشخاص كے نقدان كى دحبہ سے سلطان كے ذاتى اقت ارا در رسوخ میں دن بدلن اضافة مہزناہے سکن اسکی زندگی کے بعد سودی حکومت کے نباہم اور انٹھ کام کیائے نہا ٹبٹ صروری ہے کہ منبی اور تجاز کے ك تنبر تعدادين زيور تعليم سيمتزين بوكرا ننظام وانصاص معاملات كي نالجيت وواستعدا دبرراكري اورابنی حکومت کے مارگرال کواسنے کندھول بڑا تھائیں۔ اندرٌ ونی معاملات کے علاوہ بیرُو نی امور ریمی ابن سعود کی توتیم زابر رہی بورپ کی حکومتول کیسائفہ تعلقات ا درروا بطربراً لرشكه علاوه سرحد كيمننعلق تعي لعق تنازعان أس كيمينن نظريته م عقبه كامعامله البي تصنيبطلب تضاسوال يرتضاكه آباويا بي اس دلانبت كي رياست شرق يرون كير والبنكى فنبول كرليس يايذ جنوب غرب بين بن كامعامله وربيش نفائج ن ا ورحجاز ركيه ورمسان صّويج سبروافع ب. وبال كا ماكم اوريسي ك لفلب مي شهور ومعروف ميد اوريسي مرب كايسا عكون تفاجيم

عهي أتحابول كي جانب سه شاس مُوا اس نباك ي شركت كيومبر سه ادريسي البينة تيري أبرينا فنه

سیحیف لگاجنگ کے افتتام پراورسی نے بین کے بیض علاقوں کو دبالیا۔ امام پیلی والفے بین جو کہ طاقت ور فرما نروا ہے۔ اورلیسی کی اس زیاوتی کو ہرواشت نہ کرسکتا تھا۔ بیتجہ یہ بڑواکہ لا ۱۹۲۲ء کے اوائل ہیں اُس نے عسیر کے جنوبی علاقہ کو جو نہامہ کے نام سے موسوم ہے فیصلہ کرلیا۔ ہدیدہ اورلیم ہم نامی دومنفعت بخش بندگا ہیں اس علاقتریں واقعینفیس امام بیلی نے صوباسی پرفناعت مذکی۔ بلکہ اور بڑھکرصا بیما ورخبارات نامی داو

ا درسی صاکم عسیرین کی زیدی افواج کے مقابعے کی ثاب شالاسکا بھی و بہور ہوکرا بن سووسے مددکا فوالم ہوا۔ ابن سعور عسیر کی مدر کیلئے مستعدد تھا اسکین سوال میر تفا کر اگر عسبرا پہنے باؤں پر کھوا شہو سکے آوکہا مین کواس علاقے برقبضہ کرلینے دیا جائے نیا ہر تفاکہ عسیرا پنی آزا دان حیثیت فائم مزر کھ سکتا تھا، اسلٹے لازمی مفا کہ یا تو بین اس صوبہ برقبضہ کر ہے۔ با ابن سعوداس کرفتے کرے عسبہ کیلئے بہر کرمین ماشختی اور لا جاری کی سوا چارہ نہ تھا۔

جازی خوش اخلاتی اورزم روی کوترجیج و پینے گئے۔ اور ریاض کی بجائے مکہ مرتمہ کو دارالسلطنت قرار ہے کہ وہم تا کہ تو شاخت کے ماشوت ہجازی سی برتری اور تعقیق کو سیم کرتے کہ سیسلئے اور بیٹ تل سکونت اختیار کرنے ہے کہ است کا قبام اوراستی کام ہجری علماء کی عصبیت اور جوش اور نوالی استی اور جوش اور نوالی کامپیش ٹرنیمہ سیا ہیوں کی شجاعت و بسالت برخصر سے غیر ملکی عناصر کی شمر لیں سلطنت کے ضعیف واضع حال کامپیش ٹرنیمہ سیا ہیوں کی شجاعت کے لیا طرح ہے اور اسلطان ابن سعود نے مصلحت کے لیا ظرمت نجد کے افوال عمیم کو دوال سے داہوں کے دوال میں ابن سعود کے فلا ف است واپس کر دیا تھا و ہائی جیران متھے کہ فاشخین کی اس جماعت کو کیوں فتو جات سے خمیری نہیں تھے۔ اور استی کو دوال بیس ابن سعود کے فلا ف

بالآخران کوک و بهات نے ملی میرون افتیار کرلی بستا الله کے موسم خزان بین مطبراور و بینید کے قبائل نے بعض مطالبات کی غرض و فائیت بیتنی کہ والیوں کو اسلاک ادر غیراسان می مام افتیار کے فلات جہاد کرنے ان مطالبات کی غرض و فائیت بیتنی کہ والیوں کو اسلاک ادر غیراسلامی تمام افتیار کے فلات جہاد کرنے کی اجازت مرحمت ہو ، اور مغربی علوم و فنون اور معاشر نظم مرحمت ہو ، اور مغربی علوم و فنون اور معاشر نظم مرحمت ہو ، اور مجربی مثلاً موٹر کا شیلہ بنون تارا ورسیتنال و غیرہ مجاز میں را میج ہوگئی ہیں یہ کے جہنش فیلم و دور کہ دری جائیں ۔

غرض بیسے کر فقہ فقہ نجدی وغیر نجدی کاسوال پیدا ہوگیا عشرون نظی کدا ہی سعود منافرت اور لفرانی کے عند بات کوزائل کرتا چنا نیے جب انگریزی نمائیندول کے ساتھا داخر ساتھا کی بیسیاسی گفت و نشنی منقطع ہو ڈی اُوا ہن سعود نے اس فرصت کوغینہ ت جانا اور دیا ض کی طرف آخ کہا بجو نئی کہ دو دیا ض ہنچ کہا اس کا بدائل دو تو اسکے پاس آنے اور اُلم دو اُلماعت کہا اس کا بدائل ور توق اسکے پاس آنے اور اُلم ہا داطاعت کے بیٹ میں بیک بیٹر کی دو انسان ہو کہا کہ بین وعمائد کا دیا ض میں ایک ظیم اختماع مُوا جس میں ملطان عبدالعزیز ایس سعود کو باوشاہ خدو المحقات کا خطاب دیا گیا۔ اس طرح پر ابن سعود حجازا و رخد کی دو کلکتول کا باوشاہ بن گیا۔ اس طرح پر ابن سعود حجازا و رخد کی دو کلکتول کا باوشاہ بن گیا۔

معض پادشاہت کے اعزاز سے خدر کے مسألی کا تصفیہ کس دہنما قبائل مطبراور مقبہ کے مطالبات ابن معود کے پیش نظر منف غور دنعتی کے بعدائس نے بیمطالبات علمائے کرام کے پاس استفتاکی غرض سے بھیجے غرض بیٹنی کئوام علمائے دین کے فتولی کی بابندی کریٹئے سب سے بڑم سے مسائل جہادا ور مغرلی ایجاوات کے باریم بن بنے بعلاو نے باہمی شوسے اور کوٹ ڈوبیس کے بعدو تی دبا کہ جہا وکا اعران امام اور امیرکے فاص افلا باریس ہے اور اسکی کھم کے بغیر جہا و جائر نہیں بعفر بی ایجا وات کے شعائ انہیں وافی معلومات ندیتے اسلام فتو کی خدے سکے بعلائے کے فتوے ابن معود کی سیاست کے بین مطابق نے کیونگا نکی روسیے جہاد کا حق صرف اُسے دبا گیا۔ اس طرح پر جسایہ مالک کے ساتھ فوان کی پوڑول کی وجہ سے کیونگا نکی روسیے جہاد کا احتراب کم ہوگیا و مسرے انظام سلطنت کی سہولیت کیلئے مغربی ایجادات سے فائدہ اس العانی کا ایک مقدم معظم معظم لائے بی اسلام نہیں میڈ ایک موقعہ معلم معظم معظم معظم معلوم کی ایک اندام نہیں کر تا بکیل خبر کی کئیر آبادی سے احتراب بعدیس بیٹ ابت ہوگیا کہ اخوان کا ایک مقدم معظم معظم معلم کے فتور کی استرام نہیں کر تا بکیل خبر کی کئیر آبادی سے احتراب کا اور طمئن برگری کے۔

الاستناسات وركاني.

اموركي شعلق مفاجمت بوئي.

سرگلبركانین نے ایک یا دواشت تحریر کی تفی کا نقب اور معان نجاز کا حصر نبیس بلکانسرق پردان کی مارت میں شامل ہیں ابن سور نے اس بات کو صبح نسایتم کم ایک اُس سُلُ کا کھیرسی نو تعربہ بصفیہ کرنے کیا کے رضامن ترکیبا اس دوران بیں اس دلایت کا انتظام حسب دستورسا بنی رہیگا۔

ووسري باوداشت بيشي كرسب وستورسالق كهير عصدا درزاك الكرمزي كونسل كوافلنيار بوكاك المالاي كي

روك تفام كيليمناس كاروا أي عل بي لافيد

بورب کی طاقتیں کسی معاہدہ کی رُوسے ممالک عرب ہیں اساعظنگ کی فرانہی میں اُنع ہوتی تغیبی جیسری یا دواشت میں انگریزول نے اس پاہندی کو دُور کر دیا۔ اس تصغیم کی رُوسے ابن سودکو حق حاصل ہوگیا، کا تگریزول کے جس کا رضانے سے جس مقدار ہیں چاہیے اسلام جباگ اور گولہ بار رُود خرید ہے۔

ناظرین پر دا ضح بوگیا کر می افاع کا نصف اول سلطان این مو د کیلینی به کریمت میارک زمانه نفاعکت سعود به بس اس دفت کامل امن دامان دانم نفاینجدی دما بیول کے شکوک دنیمهات زائل بوجیکے تف اگریزی مکومت کے ساتھ جس کوجر برزہ العرب میں بہت کچھا نثر دلفو ذحاصل ہے بنہا بت اطمینا اس نجش معا با دم بوگیا نفا جس بن ابن سعودا و رحکومت سعود برگی آزا دانہ حبیبیت کونها بیت شاندار اور فیرم جم الفاظ میں نسلیم کہا جا

اس اطبینان بی سود نے تیسے بین اسلامی و بیات تھے جن میں چین دست و بال ہیں :

اسلاملان ابن سود نے تیسے بین سال کے وسیس غیر جولی قرت ماسل کرتی ہے ازادر فسیسری فتح کے بعد دوہ عرب کا ایسا طاقتور تکوان بن گیا تھا ، گر برطانیہ اس کی آزاوا مذہبیت کے بعد وہ عرب کا ایسا طاقتور تکوان بن گیا تھا ، گر برطانیہ اس کی آزاوا مذہبیت کو کھلے الفاظیم نسلیم مذکرتا نوا تھے بہت سے متجادتی اور سیاس مفاوکر نقصال پہنچنے کا احتمال تھا ، گر برگ می بود کو کھلے الفاظیم نسلیم مذکرتا ، فرائد مناف کر نا بہن کے ساتھ مناف بڑا کی کرسے ، ورایتی ویر مبذآر زور کو فاک میں ملاوجے سلطان کونا رافس کر کرد کے علاقوں پر ما تصصاف کرتا ہمین کے مواید تمام علی نے باتوانگریز می جمالی بین بی بات کے دوالت کی حفاظیت کے سواید تمام علی نے باتوانگریز می جمالی نوان بردا شیت کرنے بڑتے سنتے اس سے بران انہیں نے برانا نسید نے مناسبال سے برانا نہیں اور کرد کرد سنان ما تحدید ما ایا جائے ، اس

فعلقات نوشگوار رکھے اوراسکی کال خورمختاری کے خلات کوئی جذب ظاہر ند بہونے دے. م جنگ عظیم کے بعد رمفنوح ممالک کے بیٹنز حصتہ پرانگریزوں نے فبط کرلیا اور تفا ملیتہ فرانس ك كم حقة ملائفا السلفة فرانس اوربطانيون رفابت ك الخ جذبات ببدام و كفي تف فرانس عربي مالك میں اپنا اٹرور سوح بڑھاکرانگریزوں سے انتقام لبینا چاہتا تھا۔ برطا بنیہ نے محسوں کرایا تھا کہ اگرائس اس وفعدر ورامي مي ففلت كي زبين مكن مي فرانس أس بربازي العالمي -٣- بولشويك روس في سناس زماني سرب كي معاملات ساين كرى رئيسي كااطهاركيا مفاأن كالاده نفا كرمها يبدداري وراسنعمار كي خلات دعوت كالبك مركز حجاز بين فالممكرديا ماسيخية باكدو مال سيان فيالات كى اشاوت دنيا محرك سلمانول من بوسكي معلوم سے كمبرطانيداس وفت روس سے بحد فالكف تفا.روس الدادة معلوم كرك أس في مرزو وكوشش تمرع كى كددوس المدمعا بدة معقد بوجائي. اسى سال كے دوسر بے نصف میں جے بڑا۔ اوربہت كاميا بى سے بڑا مخالفين كے مخالفان برويگ ال کے باوجود مجاج کی اس فدرکشرٹ تھی۔ کہ ایک عرصہ سے تھی منہو ٹی تھی عام افوا تھی کہ ابن سعودا ورمین کے لمبین بناك بون والى ب بمصرى مكومت في محل اورغلات كعب بصحف سه مات أسكاركر ديا تفا يسكن مكومت سعود بیکے نٹے انتظامات ۔امن دامان طبتی ا مرا د کی فراہمی اور دسائل نقل وحرکت کی فرا دانی اوراجناس و اذفار کی کثرت کیوجہت دنیا کے سرحقے ہے حاجی کثیر نعداد ہیں آئے اور مجاز کی موجُودہ حالت ہے خوار فرقتم ورمطنتن بهوكيه كشفيه حاجيول ليمحكومت كى خوش انتظامي اور روا دارى اورامن دامان كى روا بات دنيا بھ مِن بِعِيلادِين - اورا بن سعور کی شهرت میں بیجدا ضافه ہُؤا۔ اتنی بات کینے کی ننرورٹ نہیں کہ ج کی کامیا لی کیوجہ سے تجاز کی اقتصادی مالت پر ہیت ڈوٹکا الزيرات بادى كابيشة رحقته مرقه الحال اوراسوده توكبيا-

## اران الاسران حالت عجازی سابق حالت

سلطان ابن سودکی دنش ساله اصلامات کی بمدگیری ادر دسعت سیجینے کیلئے نہائیت ضروری ہے کہجاز کی سابق صالت کامختصر سافاکہ کھینچ دیا جائے اس اجمال کی تفصیل کیلئے جلدیں درکار ہیں اسلئے ناگز برہے کہ چنداُصولی باتیں نہائیت اختصار سے بیان کردی جادیں۔

ماجيول كافتل ان مجاز يول كامبوب شغله نفا خون درمشن ك علماني هنى كو في شخص اپنى بال در ال كه بالسيم سعمون ندتها مجاز كى عكومت منظم نه نقى بمئركون اورشام انهوا ي كافتفاهم نه نفا اوراُونت كى نامعقول موارى كه موانقل و تركت كاكو كى ذريعه منافقا . قريب كى منز يون كيلين كريست كى موارى كامم ب اتى نفى .

باقى معاملات كى يقيب يمي ليسى بى ناگفتەننى مىنىڭ دىفطان مىتىن مامەكاكو ئى تىكىمەندىنا : سېنال مىل

مطب کاتوکیا ڈکر پویسے بچازیں کوام کی خدمت کیلئے ایک طبیب بھی ختھا چندا لمنباوستے بیکن ڈوامرادالکین ریات کے لئے مخصوص نفے بوام سے ان کاکوئی سرو کار نفط اس می کے حالات ہیں طاعون اور بہینہ کی دیا ڈل کا آئے سال بیبل جانا تھب مذھا۔ ج کے آیام میں تو دبا کی بیکٹرٹ بھی کہ جاجی اسپے نویش وافارب سے دوراور غریب الوطنی اورکس بیبری کی حافت ہیں بینکراول کی تعداد میں ہرسال مرتبے محقے بھومت اس مشورت حالات کو دُورکہ نے کی کوئی منظم کوششش نگر ٹی ہیں۔

یرہے می تو مسلم ہوسٹس شاری ہی۔ حجاز ہوں کے بیٹے حج کاموسم ال جمع کرنے کیلیئے مخصوص تھا کوئی میلدا ورکو ٹی فریب ابسا ند نھا بس

سے کام لیکر بھولے ہوا ہے ماجیوں کو لوٹا مذعا" ایو افوش عفیدہ طاجی ایک فارم بھی نہیں اُمطاسکتا تھا جبتک

الرئيدة كجهدادا خارك ما معظم يص بكرربية متورة ك كوئى قلبيله فاتفا جوعاجيول سي دا بگذر كي مهاف سي

معقول رقم مدوسُول کیا ہے۔ عاجبوں کیلیئے ضرُوری تھا کہ تحفظ جان کیلئے قا فلوں میں شا مل ہو کرسفرکریں ۔ اور عَکْرِسِجُکُدرد بیہ اور کریٹے جائیں بمطوّف اور علم لینے کام میں باسکی آزاد ستھے جس طرح جا ہیں بوٹ گھسوٹ کریس

خرض ہے کہ اخلاقی عالمت اس قدر زوال پذیر ہوگئی تفی کر بیان ہونا مشکل ہے فواحش کی بیکٹرت

منی. که جدّه میں ایک با قاعدہ چبکہ نگوٹوا نامی جگہیں بن گیا تھا۔ جوٹے خانے تو گھر گھر نہے، لواطت کھلے کھلا ہو تی منی۔ لوگ آسے عبیب ہی نہیں جانتے ستھے کس فدرافسوس اور فلق کامنفام ہے۔ کدخاص درم کعبہ کی حدود کے ان نئر انسک کرکٹ میں 'فریننس میں خریب 'کالم رہنس ملائد تو الاجرائی کسٹو میں کر میں گرفتہ اور کھنے

اندرتسراب کی کشسید بونی تنی روضد خدر کبیری ونی الله تنا کافنها کے خریب ایک جگر کیشندالعلی نام کی فنی

جہاں بروض مرد مدعلین عور تول ست وحدہ کے مطابق ملا فائیں کرنے تھے بٹیرم کی بات ہے کہ ترم کی صدود

مِن علا نبدزناه مِن ما مقعاد اور كوئى بازيُرس منظى وه حرم جيمال مردان فَدَامْتُ فَا البِي اور مذبه ب كى پاكيزه زندگى بسركرسنف تف اورا دلىبادالتندون دات عبادات بي صروت رست شف عند جوسر طِنْم برايت اور منبع محاس بفعا

اباس مالت كويهيج كباتفاء

حکومت ایست لوگوں کے ہاتھ ہیں تھی جوخود مکارم م سلام ا در محاس ا فلان سے ہے بہرہ ا ورا آشنا تھ کونی قانون ا در نظام بھی ایسامہ تنفاجس سے سنن دنجور کی روک تفام ہو۔

اصلاح اخلاف نوایک طرف بخرس اخلاق باتول کی دن بدن زیادتی موری تفی صیح شعا مراسلامیا کی بجائے مقاہر مرزار است درنام نها دسترک چیزول کی مبادث شدّ و مدست مباری تقی اوراو بام دخوافات پرستی کا دور دوره کنفاء جسب ما جی در میں اسٹریفیس فی زبان کوجائے اور در ان کے مالات دکوائف سے پہلے ہوئے اور طوبین کی ایک جاعت انہیں کھیلیتی اور جگر بھی سے بھرنی کوئی قبرادر کوئی مزاد ایسا فرتھا جس کی بزرگ اور کو امان بیان فرتو بیس کی برائی جائے ہے اور اس میں بیس بیس مانم اسلامی کا مجاوبا کے عاجمیوں کے جادی کا مور کی جادی کا مور کی بیس کا مور کی اور فرائس کی اور فرائس کی برائی والی بیس کے مور کی بیس کی برائی والی بیس کی برائی والی بیس میں اور فرائس کی برائی والی بیس امانی اور فرائس کی برائی والی بیس امالاتی بیس کی برائی والی بیس کی برائی بیس کی برائی والی بیس کی برائی والی بیس کی برائی والی بیس کی برائی بیس کی بیس کی برائی والی بیس کی برائی والی بیس کی برائی والی بیس کی برائی بیس کی برائی والی بیس کی برائی بیس کی برائی برائی بیس کی برائی بیس

تركول فيصدبون كالمطعلنا ورسطوت سي تجاز برحكومت كى اورسى كوانكار كى تنجائش نهيس كانتهول نے حرمین الشریفین میں بہت سامال وزر صرف کمیا بیکن کشرت کے باوجوداس روبید کا مشقل فائرہ کی میں شاخد بونکه بیاخرامهات ننسر عی طریقهٔ برنهبی <del>موتب نف</del>ه بترکول کی م<sup>یا</sup>ی کارگذاری بیکنی که راسنون درنشام را برول کی مفاظت <u>کیلئے جاز کے قبیلوں کے بڑے بڑے بڑے ٹیبوخ کو گرانقدر رقبیں دیشے نئے ،اوراس طرح برعارضی اس وامال خرید لینتے</u> لیکن جنهی که امراز شیوخ کومزیدامداو کی ضرورت ہو تی فقت دفساو برپا کر دیتے اور غارت گری کرتے ترکی مگوت اُنہیں پھرویہیما داکردبٹی-آئے دل بہی کیفیٹ فاٹم رہنی وزکی عکومٹ معلموں اور بیکار وظیفہ خواروں کوہڑی ٹری تتخوا ہیں دینی تنی بینا کارہ اور ناا ہل لوگ تمفت کارو بہیاً ڈاکرا ورتھی بدمسٹ ہونے ۔اورنسنی ونجورا وربدون مسلا كى زندگيان سركرت افسوس كيماندكه ناپوتات كرتركى عكومت فيعلوم وننون كى اشاءت كيل كيمه لىيا. اورنەسى سنعت وحرفت كونز تى وى بۇرىسەتركى قىمىدكى ياد كارىپ تجاز ئىھىرىن ايك بىمى منظم ادار دىموتۇدېرا جب المربعيث عبين في تركول من بغاوت كركي عبان عدان عكومت كوسم عالا توعالت اورتهي ابتر ہوگئی۔ در و لم مہلان وا مان بھی مفقد دم کیا چنفیفنٹ بہ سے کوشر لیے جسبیں جو کچھ بھی کرتا۔ واتی رفعہ ن اور علب منفدت كخبيال سيكرنا تفاءاسكومري فكرابني حيثيب كوستحكم كرنے كى تقى جنبقى اصلاح اورته تدل عكومت كا كجهضيال مذنفا فقعالن امن كي بيعالت تف كتعرفين الشريفين كيمين درميان بسير بول وروز مدول كيري مكومت بوكني تغني بين جارمبل كافاصلهمي معقول جمعيت كيبغير يليه زبرمكة بانتفا . تعض لوك اس فدرم يور ر رومشِن زده مو<u> گئے تنے ک</u>والی فیاوبیٹر علی وغیرہ منعامات تک جوربیدمتنورہ سے صر<sup>یق</sup> بن عارس کے فاعل<sub>ی</sub>

پر دا قع ہیں اکیلے نہیں جاسکتے تھے ،اگر کسی ضرورت خاص سے جانا پڑتا تھا ، نو فافلہ بناکرا در نُوب اسلح بند موکر جاتے ، مکر مظم اور مربید منورہ کے در میان جس ندر فعباً کل آبا دستھے ۔ انہوں نے اپنی اپنی جدا کا مذاور سناقل حکومتیں فائم کرلی نفیں ۔ وُ وشریع جسین کی سیادت کونسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ تعبیلے اپنے اپنے اپنے علاقوں سے بغیر خراج کی ادائیکی کے کسی کو گذرہے نہیں نہتے تھے۔

شرىعبنى اورانهى كى اعانت كى براد تى برتركول سے بغادت كى بقى اورانهى كى اعانت كى بورس پراپى عربی سلطنت كے خواب دیكھ رہا تھا، بام پائیٹوت كو پہنچ گئیاہے ۔ كوشرى بى سنے انگریزی عكوست سے كروڑول نے وصول كئے ۔ اوراسكے صلیب انگریزی مفاد كو تقویت دینارہا ۔ اورائ كے بمرشور اور ہردوستان محم بركاربند رہا شریعی نہول كے عہدیں جازبالواسطہ توانگریزوں كے ماسحت تھا ہی بنگی اس كوبلاواسطہ توانگریزوں كے ماسحت مقامی المنظامی انگریزی محاقی ہے اورائ كے عہدیں جازبالواسطہ توانگریزوں كے ماسحت محالات اس كوبلاواسطہ انگریزی محاقیت وعكومت كوبسی فیمول كرنے میں باكے نہ تھا چنا ہے اس كے ماسحت محالات اس كوبلاواسطہ انگریزوں كے مساتھ كہا جا ہم تقدال ہے اورائی اورائی کے ساتھ كہا جا ہم مقامات كو جازہ ہے ہیں نے این ذہین و بین اس محالات کی محالات کے اہم مقامات كو جازہ ہے بیا کہ دوراس طرح پراہنی جا نشین عكومت كے بہلوہ می کا نے بوگریا ۔ بیچینی ہوئی بات نہیں ہے ۔ کہ حجاز کی فیجات اوراس طرح پراہنی جا نشین عكومت كے بہلوہ می کا نے بوگریا ۔ بیچینی ہوئی بات نہیں ہے ۔ کہ حجاز کی فیجات اوراس طرح پراہنی جا نشین عكومت كے بہلوہ میں کا نے بوگریا ۔ بیچینی ہوئی بات نہیں ہے ۔ کہ حجاز کی فیجات اوراس طرح پراہنی جا نشین عكومت كے بہلوہ میں کا نے بوگریا ۔ بیچینی ہوئی بات نہیں ہے ۔ کہ حجاز کی فیجات کے بیکھیں کہا کہ بولے اوراس طرح پراہنی جا نشین عکومت کے بہلوہ ہی کا نے فیک کے بیکھیں ہوئی بات نہیں ہے ۔ کہ حجاز کی فیجات کے بیکھیں کہیں کہا کہ بات نہیں ہے ۔ کہ حجاز کی فیجات کے بیکھیں کہا کہ بات نہیں ہو جا کہ بیکھیں کے دوراس طرح پراپنی جا نشین کی اس کو بیکھیں کے دوراس طرح پراپنی جا نسی کی اس کو بیکھیں کی کہا کے دوراس طرح کی اس کو بیکھیں کو بیکھیں کے دوراس طرح کی بیکھیں کی بیکھیں کی کوبلاگیں کے دوراس طرح کی کوبلاگیں کے دوراس طرح کی اس کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کے دوراس طرح کی کوبلاگیں کے دوراس طرح کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کے دوراس طرح کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی بیان کوبلاگیں کوبلاگیں کی کوبلاگیں کوبلاگیں کی کوبلاگیں کے کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کی کوبلاگیں کوبلاگ

(197)

## محازكي توتوره عالت

اس: قت حجاز میں امن دامان کا و در در درہ ہو بدا کہا جی صفیفت ہے۔ کہ مخالفین ہیں اس کا اعترات کئے بغیز ہیں رہ سکتے۔ وہی حقم جود غاد فریب سے ساجیوں کو ٹوٹ لیتے ہتھے۔ اب حاجیوں کے مال کو اپنے کئے حرام سیجھتے ہیں۔ اور وہی قبائی جن کا محبوب پیشہ حاجیوں کا تنتی اور غارت گری متحا۔ اب بفدراستنطاعت خوداً ن کی محافظت کرتے ہیں۔ اگر کسی حاجی کی کوئی کھو ٹی ہو ٹی چیز ہیاباں میں بھی باتے ہیں۔ تو محکمتہ امانات کو بہنچا کر رہنے ہیں۔ چینا بیچہ یہ واقعہ ہے کہ اب مک اسلطان ابن فو

براى زبر دست عكونتيس اتنفئ تقوير عرصتين ايساعهم النظيراس فاتمنهبين كوسكس بيكن سلطان ابن سودينه یکھے استقلیل مرت میں کر دکھایا ہے۔ حالا عکماس کے پاس مناسب دسانل موجود تہیں ہیں ججاز بٹرلی با قائل تھے۔ نہی تربیت یا فنظملہ اتنے بڑے ملاقہ یں خانہ تک منطقا ناظرین کوشا بیسلوم ہوگا کہ نجد ک سے پہلے جازی شاہرا ہیں حقیقت میں بیاڑوں کے درمیان معمولی گیڈنٹریاں تقیس جس میں اُرٹ ا . ورسل دغارت نهائيت آسان كام نفا اور حكومت كيلية ايكي روك نفام اورابيس رامتول كي حفاظات محال نفي ىكى سلطان نے اپنی شخصیت اور سن تدمبرے اُنہیں مخدوش راسٹوں کوملیل مُدن ہیں ایسا محفوظ دامو رديايت كداكيلاشخص هي جهال چاہيے بهاطمينان وفراغ خاطر جاسكتاہے۔ جب حرمین انشریفین ور حبره سلطان کے زیرنگیس مو گئے تواس نے مرجبادی انشانی الم الله عبسوی و بچاز کے بوٹے بڑے شیورخ ا درروساوے انٹیاع نریجیت اور فیام اس کیلئے میدت لی۔اکٹر نوسلطان کی شخصیت اورسطوت سے ہی متنا تر ہوگئے بیکن فیبلے سفان نے بیتن کرنے کے باوجو دایک تعبیار کولوشالیا ن كى گوشمالى اورتا دېپ كے نشے ايك جاعت كومقر كرد باكبيا اور حكم تُواكد وُه اتشيس اسلحه سے كام سالے . بلك بِ لاطفی منعمال کرے چینا بخے نفیبیلے کے نماھ توان مردون کوزیر حراست کرنسیا گیا اورایسی سزادی گئی کہ مام نعبانل کوعبرت ہوگئی۔اسکے بعد تجاز کے سانسے ملک ہیں ڈاکہ کی ایک داردات بھی نہیں ہوئی ، دربیکاک بعن عجد كي طرح امن وامان كيلي مشهر ربوكريا -معل عبس ایک عاجی کی نصبی کم موکنی جسمیں بشکره میزار روید نقایها . به واقعه جدہ وکمہ کے دادیم پیش آیا بیکن و شخص ابھی مگر زینجا نظا بحد نظیمان معیج دسالم آستال ٹی انبک اس می میکے بہت سے واقعات بیش آیکے ہیں باخبرناظرین کو بیتا نے کی صرورت نہیں کہ نیام امن نوع انسانی کی نرنی کیلئے کس فعر *عزری* بيظلهم وفنون كئ فرويج اصلاح ونمدّن كئ نرنى ادرته ذبب وشائستكى كي فرادا فى مختصرًا مكارم انسا فى كى نوع ايسي نهبس مسكح حصول كبيني امن وامال كى الشديفترورن منهو الب كدابسة عاجم النظيراس كاكتري الميلم إ

زندگی کی جملهٔ نزنیّات عاصل موجانیس گی۔ جس دن سے سلطان سنے حجاز میس قدم رکھا۔ اپنی بہترین آد جمّبات و ہاں کے ادار دار) درشور دن کی

ال میں بھی نہیں منوانفا۔ دوروورہ مجاز میں مُواسے۔ونُون۔ سے کہاجا سکتا ہے۔ کہ سنتقبل فریب میں نسانی

١- اصلاح المعارف بيني تعليم

٧- اصلاح الفضا بينى فانون تربيبين وعلالت وانصاب

٣- اصلاح متحت عامر.

ىم - اصلاح الامورعامى-مثلاً حرم كي معن كي توسيع - جاه زمرم كاحد بيطري والار براخراج بنم زيريده كى اصلاح ا ورثنى مركيس تعميركرنا-

٥ - نار - واك بمليفون اوردائرليس وفيره كاقبام وترويج -

العندان العندان المعام المعام

روایا ۱ درنصاب بین ایسی کتابین داخل کیس جین کی اُس ملک بین وافعی صنرورن بھی ۱۰ ورمین کامعیا را مالیان عجاز کی نقل دمزاج کے مطابق نضا اور جواک کے اغلاق وید نتریت کیلئے واقعی مفید نتیس پیرانے رطعی ایس کے ترک *ڻ وڻورع بيءُ يه ه نزيجه دستنياب نهبس ٻويئے نبڻي کٽابين* ناليف کر داڻي گئيس.اس مجلس نے يبھي بأكه وبم المه البيننية وغيره جوعلوم اب متروك وي ورس سعة مارج كرنسة حاليس واليجر ممالك كي وكانا بيس جنكى باقاعد شخفين وزفين رزبولي مهوروافل نصاب مذكى جاكيس-اس مجلس علمی کے بارہ ارکان ہیں اور تعلیم کا پُوراملسلہ اسکے مانٹھیت ہے۔ نثے مدرسے روز مروز کھل ہے ىيں .ادر توسىيے نسلىم كى شجاد يزېرورى ہيں -كيونكه مجاز ميں ا<u>علان</u>غلىجە مافنىدا در**آ زموده كاراسانى**دە كى كى تقى *ياس* بادر معرد شام سے هلب بوکر سر شند تعلیم میں شامل کر دیگئی ہے۔ ىكىن فىبائل كى مالىنت نبايذ بدوشى اورصىحرا نوردى كبيوجىسة كيُردايسى تقى كروة مستقل مارس يوستند است العليم كار دشى سے محروم نظر بيا الحيم الطان كالماء ورصحواني أبادي كي ضرور ما متعاور حالات وكوالعث كيم مطابق مرسة فالمم كفي ال مدرسونمير علماء كانعلىم زندرس ك يخمت عين كبا اكثر تبائل كي تعليم كا يندونست السطي برموكيات بدانتظامات جاری ہیں اور تقینی طور ہے کہا جا سکتاہے کرچیند سال کے عرصہ ہیں بدوی جہالت سَجَاتْ بِالْرَزِيْدِينِهِ مِنْ وَاللَّاقِ سِيمَ ٱلْإِسْدُ وَبِيرِ اسْتُنْ مُومِاً بْيْنِ سُكِّعِ، بدرى مدارس كے اسالنده و قوصم كے بين معلم اور مرشد مرشد دوك كبلات بير جوكه بدوى مروول نماز وفيره فرائيض وشعائرا سلاسيها صابة يهي اور بنطي معي وعمل يهب كماوكم ﯩﻠﺎن ﺑﯩﻨﺎﺋﯩﺮﻯ - ﺍ ﺩﺭﺍﻥ ﻛﻮﻛﯩﺴﻼﺍﻣ ﻛﻰ ﺗﯩﻨﯩﻘﻰ ﺭ ﺩﻯ ﺳﯩﻨﯩﺪﺍ ﺧﯩﺮﻛﯩﺮﯨﻦ - ﻳﯩﺪﺍﻭﮔﯩﻨﯩﺮﯨﺮﻯ ﻣﯧﺪﺍﺩﺭ جانفشانى سەكام كرتى بىل ائى ساعى ئىقىرىسىدىدائىت ئىستىكواداوروزىستىندەندائى برنتىم بونكىس معلمين كالام يد ي كرده فيالل كيون كرعام علم وي. سلطاك فياكي وفالون معارف مراب كباسه وسركان ومسيم ماس كو محتر تفاتية طور پر واحسین قرار و باگریا ہے۔ نمام تعلیمی اواریت اس فالول کے مانتحدث کر دیے گئے ہیں۔اس زالوں کی البيئة أننيثي كي بننظوري اورا مازات مكه بغيركو أي درس كاه فالثم نهبس بوسكتي - اختصار كيط ورزنعلهم

الاعتبال حسن لي

ا يه كذمليم كي غرض وغائيت ايك بهو نصاب بهي أيك بهو.

٧. بدكتنابيم كالحريق نظام جله مذارس من مكسال بود

٣٠ يكر بتدريج ترتى بوت بوت ابتدائي تعليم كوجرى كرويا جائي.

ں ۔ یہ کینٹریب طالب علموں کو مُعنت تعلیم ہی جا کئے ، اوران سے کوئی فیس وغیرہ وصُول نہ کی جائے اور نہ ہی اُنہیں دیگرا فراجات صرف کرنا ہڑیں۔

۵ مسجد الحرام من من مدر مدارس بين ال كوايك سلسلمين سلك كرديا جائي.

٧- اساتذه كي تعليم ولها تت كي دفتاً فرفتاً شجد بدبو تي رہے۔

٥- مهذب ممالك كي طرح تمام ورس كابول كامعالين با قاعده بوالريد والأنعلبي جدوب كاعال

سخوبی علیم رہے.

بهان به ذکرکردینا نامناسب منهوگا کرسلطان نے دارااسلطنت رباض میں ایک اعلی درس گاه کا افتتان کیاہے جس پر چید علماء کی جاعت حدیث در گر علوم دینیہ کی تعلیم دیتی ہے ۔ سا تھ سا تھ مر وجب دنیا دی علوم وفنون کی تعلیم بھی ہوتی ہے یفرض بہے کہ اس درسگاہ کے فارغ التحصیل جہاں علوم عربیہ و اسلامیہ بیں بیجو ہوں وہاں مرّوح فنون بی بھی معقول درک رکھیں اور وقتی ضروریات اور میگامی مشاغل ہی غافل منہوں ۔

اس درس گاہ بیس توام کے استفادہ کیلئے رات کو مدیث کا درس ہونا ہے برائھ ہی ایک طبع بھی قائم کسیاگیا۔ ہے جس بین اور و نا باب کشابیں بلیج ہوتی ہیں جنانچاس طبع سے تعلم اور عظم دونوں فائدہ اسٹھات ہیں اس عظیم استفان درس گاہ کے کشیر مصارف اساتنہ کی شخوا ہیں اور طلبا کالباس د طبعام دفیرہ سلطان کی جیب فاص سے ہوتے ہیں اس درس گاہ کے طالب علم تعداد ہیں مند کوستان کے کسی فالص دینی مدرسہ کے طلبا فاص سے ہوتے ہیں اس درس گاہ کے طالب علم تعداد ہیں مند کوستان کے کسی فالص دینی درسکاہ بن جائے ان تمام مساعی کے علاوہ اسلطان نے بعض طلب ہوجہ بدعلوم وٹنون کی تحصیل کیلئے اور ب بھیجا ہو پیسلسلہ برابر جاری سے بشروع ہی میں ایک مجازی طبیب کو علم جراحت سیکھنے کیلئے پیرس اور چار طالب علموں پیسلسلہ برابر جاری سے بشروع ہی میں ایک محالات کے مسیکھنے کیلئے جسیجا تھا۔ ایس وقت بھی ایک کشرون اور محالات کو بدیت القدیس ہیں نار میر فی اور ٹیلیفون وغیرہ کا کام سیکھنے کیلئے جسیجا تھا۔ ایس وقت بھی ایک کشرون اور محالات کو بدیت القدیس ہیں نار میر فی اور شاہد خون و فیار کا کام سیکھنے کیلئے جسیجا تھا۔ ایس وقت بھی ایک کشرون وغیرہ کا کام سیکھنے کیلئے جسیجا تھا۔ ایس وقت بھی ایک کشرون و فیار کا کے مسیکھنے کیلئے جسیجا تھا۔ ایس وقت بھی ایک کشرون و فیری کا کام سیکھنے کیلئے جسیجا تھا۔ ایس وقت بھی ایک کشرون و فیری کا کام سیکھنے کیلئے جسیجا تھا۔ ایس وقت بھی ایک کشرون و فیرون و فیری کا کام سیکھنے کیلئے جسیجا تھا۔ ایس وقت بھی ایک کشرون و فیرون و فیرون کا کام سیکھنے کیلئے جسیجا تھا۔ ایس وقت بھی ایک کشرون و فیرون و فیرون کو میں کا کی مسیکھنے کیلئے جسیا تھا۔

بن زیر کیم ہے ۔ یہاں سے فارغ ہونے بر بیطلہا مرکاری افراجات بر لورب مجمعے جانے ہیں۔ تاکہ اختلف علوم وفنون من مہارت عاصل کرکے اپنے ملک وقوم کے لئے مفید تا بت ہول اور عکومت حجاز کومندن اورمنظم کرنے میں مدد دیں۔ ونعليمات كابيان ففسيل سيمونيجا يبشترازي محكمه عدالت كي عالت بحج المحمد كالموى المفي المفي المحكمة كالموى اعتماداس فدركم توسيكا تفاكه تقدن ك باشند اس محكمه ك انصاب كوانصاب مذكر يكتر منف بمحكمة حريث فلط كي تفا كمرود والمقا ىكى بىلى فائده كيھيں مذتھا بعض بوگ مقدمات دائركىنے كى بجائے اپنے دعوول كونزك كروينا بهتر سمجھتے تق انصاف وعدالت كى عالت كوبهترينان كيليُّ جلس التفتيني في تين محكمه مات كيفيام كاحكم وبا ا محكمة فيفه اس عدالت كالخنسيار ملعت بنس كني ياس كے برابر ماليت تك ہے۔اگر كو في حكم خلاف قانون شركيب بو تواس كابيل بوسكتاب-٧٠ محكمة شرعب عالبيه بتمام وه مقدمات جومحكمه عدالت خفيفه كے اختسار سماعت سے باہر ہوں اس عكمين سماءت ہوتے ہیں۔اس عدالت كاقبصلہ فاضيول كى كنٹرت رائے برمبنى موناہے۔ يهله دونون محكمه جات مكرمعظمه مدمينه متوره ادرجذه مين بين عدالت خضيفة بن ايك بئ فانهي يوتا ب ىيكن محكمة نيرعيه عالبيثي بين تبحرعالم فاضى بوتے بين كيونكة بيسر<u> محكمه كانعلق صحرا فى لوگول سے ب</u>حاس للے کوئی خاص مقام عدالت مقرر نہیں ہوسکتا فاضیول کو صحراییں: درہ کمزیا پڑتا ہے ، اورضرورت کجمطابق مختلف مفامات پر مقدان فیصل موتے ہیں تجام محکمہ مبات کی ظرانی اور بڑتال کیلئے ایک مجلس مقرب یعبس ایک صدرا ورسی ارکان بوتے ہیں۔ اس مجلس کے وظائف حسب ذیل ہیں: ١- عدوو شرعي كي نگهداشت-۲ کسی ایک فراق کے اپیل کرنے پر مقد مرکی سماعت۔ ٧- اوقاف كانتظام اور محافظت كسن تجول اوريتيمول كيحقوق كي حائيت. مم - تربیت کے بارے میں امر بالعروف و نہی عن المنكر ۵ - ان تمام معالمات برجن كابراه راست تعلق محكم شريعيت مينيس فقوى جارى زيار

٤-جهال محكمة ثمر عبير كمة قاضيول مي اختلات الشيم بورا ورمقار منيسل ندمُوا بهور وما ل مجلس كي الشير تأتم كرناا وراس كي شعلق مقدمين احكام جاري كرنا-جمارا حكامات كالجراء ونفاذ نيصل كي يائخ ون بعامة تلب صد درتكم سينس ون بعد تك ايبر وائر برسكتاب فانون ك رُوٹے سے كوئی قاضى عدالت كے او فائ من شي خل ملا فاتيں نہيں كرسكتا۔ اور نہي منقامات لے نبیصلہ کرنے ہیں تساہل و فقلت سے کام ہے سکتا ہے : بائنسی کا فرض ہے کہ ہر تقاربہ کے متعلق اپنی محکم *سامی* كاظهاركرك ممراهكن اور فلطتا وبلول ميس منبطيك اس مسم کے انتظامات کیوجہ سے پبلک کوعدالت مائے سرکاری میں از سرنوا مناز بیدا ہوگیاہے۔ اب متّغوان كافيصله بااطمينان بيتاب- اوكسى خاص شكائب كى كنجائيش نهيي ہے۔ سر منقدے اور سرمعالیا ہیں شرع متحدی کا لفاذ واطلانی ہونا ہے کیونکٹر لرجین متحدید ایک علی اور نزنی یافتہ قانون ہے۔اسلفےنت نئے توانین کی ضرورت نہیں پڑتی بیغربی انداز کی مدالتوں کا طرح کو ٹی کور ہفیر نهيس ليا جأماً منهي انصاف وعدالت كي كوني أجريت وغنول كي جأني ييه فيصلهُ غَدَات بي غيرمعه إلى النوا نہیں کیاجا آ۔ نقد مان جلداز جلد فیصل ہوتے ہیں پیچیدہ اور شکل ضایط بھیج بی مقرر نہیں ہیں کیپیز کہ ھجاز میں اہل السّنّن دالبِمَاع**ن کے بیار فرنے صنفی بنشافعی مالکی اور عنبلی مروجُود ہیں ۔ اوران فر قوں کے فقہا کا ل**بعض ترعى معاملات بين آبين مين انتثلات سنه ١٠ سلفے بسياا دقات قاضي کو شخت دقت دا فع مو تی ہے ١٠ بیسے قاضيول كاجوجارول مذمهون كيفقه سيحكما حقه وافعث بهول معفول نعدادمين دسنسياب بهونا محال سيباس لئے سلطان نے اس محلیت اور صرورت کومپیش نظر رکھ کرا یک مجلمالا حکام الشرعیہ نبارکروا باہیں۔ جار ول مذهبول كيبرس برسي تبحرعهما وسنهاس كومرتنب كهياسيه ورمخنالف معاملات بس ايني ايني ففد كيم مطابق احکام درج کئے ہیں۔اس طرح برایک ایسی کتاب نیاد ہوگئی ہے جبری ایک نظردِ بابعد لینے ہے کسی سٹلہ کے سطن جارون مذر بول كي مفصل احكام معلوم بهو <u>سكت</u>ين اور فاعني كوم ركوره ما لا دقمت بيش نهيس آتي -ہر سپند کہ سلطان کا اپنا مزمب جنسلی ہے ۔اور وُہ خوو ابنے مذہب کی سختی سے باب دی کرناہے لیکن رعیت کے معلطے میں فراخ ولی اور دواداری سے کام لینا۔ ہے کسی شخص کے حقوق سرمذم ب کو ومبت انرنبيس بر"نا. ميصار مفارات بريهي فريقين كيمذمب كالحاظ ركها جا نام، ت) اهريا لمعترون وفي وفي المنكر: كيونك المفان نور صيح في بي خيالات كالمنفس م اسكة أم

نے اپنے نظام م حکومت اور خما اصلاحات کا استحصارا مربالمحروث وینی عن المنکر پر رکھا ہے ججاز نہام اسلامی نی كامركزے ۔ وُنیا بھرکے سلمان سال میں ایک وفعہ جے کے موقعہ پر ملّہ مُرّمہ ہیں جمع ہونے ہیں اس لیے امرال فیز ونہی عن المنکر کے مجاز میں اجراء یڈر بر ہونے کالازمی نتیجہ رہ ہے کہ منتقریب نمام و نیائے اسلامی میں خوشکوزنا مج بيا ہونگے اسغرنن كيلئے سلطان نے فاص مگر كرتي ايك صدر كيلس فائم كى ہے جسكى شاخىيں مدبية منتورہ جدّہ طالف ینبوع وغیرہ فصبات میں موجود ہیں ممدر مجلس کے دس اعضا ہیں. شاخوں کے ارکان حسی شرور لمحت منقرر کئے جانے ہیں برزکن کا اخلاق و آ داب حسنہ سے مزین ہونا خروری ہے۔ سرمجلس کے مانٹوٹ ایک ار جماعت ہے جو تعلیس کے احکام کونا فذکر نی ہے . اوراسخرات نہیں ہونے دہتی مبر حجازی کیلئے داجب ہے .ک اس جلس کے احکام کی منابعث کرے۔

مندرجه وبل اموركي تكراني استعلس كافرض ي :-

ا - بازار کے دوکانداروں کافرنس ہے۔ کیس وفت اوان منب فوراً مسجدیں جاکر نمازا داکریں بنماز ہیں ناخیر *ترمری موا غذہ کا باعث ہے۔اسی طرح دیسی مذہب کو ٹیرا کینے وا* لایا شخیفہ برکریٹے والانعز برکامنٹنق ہے۔ م-التهدكي نام كي مواكسي اور نام كي تسم كهافي والاسزاكا مستوجب سے ـ

١- لهوولهب ليلطهي كوفي اجتماع نبيس بوسكنا.

م - شراب كابينا خوا كسى فنح كى بومنوع ب-

۵ - ڈاٹرسی منڈوانا یا خلات ٹنریعت کترانا یارنگ کرنا منع ہے۔

4- تمباکویینا منعہ بیشخص عقبہ باسگرٹ پئے اس کوزبانی تنبیب تی ہے۔ اگر میرجی بازندکئے توسرادى جاتى بيے.

، متنت برما تم كرناً وريشنانا ما ترسيد.

٨ - موت كه بدسونم وغيروكي مجالس منعف نبيس بيكتني -

٩- عورس اورمرداك بي فلس سي حيد به سي بوسكة-

١٠- فال. رمل بخوم اوراس تسيم كي نشام خرا فات عبائز ننهير ، بي.

ا مردسومنها وروپاندی کی کشتری یا کو ٹی زیوزہیں ہیں سکتے۔ نہ ہی خالص بیشنے کا ساس زمیب تن کو المبكن فيرقن مسكة شوج ويشم كالمشعال أوليزيت برباطلاب بيدري والزمين اوركوني دوك الموك نهبير

۱۶- نبانے اور وتنو کرنے کے مفامات پر کوئی شخص اپنی شرکگاہ کونشگا نہیں کرسکتا بناکہ سی کی نگاہ منہ يرسادر بيحياني اورب شرى كااز كاب مور ا اس و خوا کسی صورت میں ہو بانکل منوع ہے۔ بهرا یوزنیں بن سنورکر کھکے مُنہ گھرہے با ہزنہیں جامکیتی۔ اور نہی ایسے مقامات میں جاسکتی ہیں بہال مروجع ہوتنے ہوں اور مذہبی اللہ حضرورت کے بعنبروات کو با ہر نکل سکتی ہیں۔اگرمیجبُوری میں کہیں جانا مى رائى قروم كاساته بونانها يت فرورى ب 40 كسى علم يا مطوّت كيلين جائز نبين كدوه حاجيون كوايسي دَعالَين ياد كروائي وسُنّت رُم كے مطابق مرمول- اور مدعث كى راه سے محصر لى كئى ہول-١٤ - عوزنيس حصّور على الصّلاة والسّلام كے روضه متنوره كے علاوہ سى مقبرے كى زيارت نہائك، المروجي غيرشرى الموركيك جعنبين وكته جابين نوجا لزضروريات كيك تكيول ياكفرونين المحمع كرلس. مير محله دار البني محليين ان امور كے منع كرنے پر مامور ميں ،اگر مجلس ميں پيشكايت پہنچے. كه كوئي سرمحادا خور شريك جرم معياا رتكاب جرم تريشهم پيشي كريائ - تو ده جهي سزا كامستوحب فراريا تاسم بالعموم اخلائي قرت سے کام لیا جا تاہے بیکن بعض صورتوں میں جمرے بھی گزیز ہیں کیا جا نا اصلاح کے لئے اس کیوا ے حجاز کی حکومتِ سعو دیہ نے حفظان صحّت کے انتظامات بھی کئے ہیں۔ بیشنز از بیاس ملک در) رفاو مجاز اس عوام كي معالم كي عيورت ندهي اب حكومت في متعدد شامي اورم عري والكرز کی خدمات صاصل کرلی ہیں۔ مبترہ میں ایک عظیم طبی مرکز عدبہ تریں اسلوب پر فائم کر دیاگیا ہے۔ مکم معظمہ اور مدينة متوره بي مهي مسيتال فالمُم بو كُنَّه بين طالُّف يبنوع وغير ونصبات بين شافيس كل ربي بي- جج كے موقعه رطبی امداد كے خاص انتظامات كئے جاتے ہيں. مربطبوں كواد و يات مُفت ملتی ہيں۔ عجاز کے میندنو جوان پریں اور لورب کے ریگر مفامات پراعلا طبی عسلیم عاصل کرنے کی غرض سے مجیعجے گئے ہیں ججازگی مائنے میں رہیہ اموقعہ ہے کہ وہاں کے نوجوان یورپ کی تعسلیم کے لئے

مولین از مولین از این ایستان کے علاج کیلئے مِدّہ بن ایک بڑا ہسپتال کھولاگیا ہے جس کا افسہ الراج **مولین با**ل کی دلندیزی ہے اس شخص نے سائٹ برس کی غدمت کا معاہدہ کیا ہے۔ ا سبتال میں جدیدتریں ادویات مہیا کی جاتی ہیں۔ولندیزی ڈاکٹرکے ساتھ دیند تجازی طبیب بھی کام کم تفعید رہے کہ کام سیکھنے کے بعد یہ مجازی اس قابل ہوجا ہیں کہ حجاز کے فتلف ہیت الوں میں کام ک م جازمی عُمده روکیس نقیس مکومت نے چا ایک بڑے بڑے شہروں کے اس بیقہ وکیں تعمیر کرنے۔ جدہ ا در مکہ کی درمیانی سوک ایک عرصہ سے فابل مرمنت تھی۔ ا جا بجاوُر ر دُورَ مَك ربت بھیل گئی تقی اور عاجبوں کوسخت تکلیف ہونی تھی جکومت نے ا*س مطرک* ن مرمت کروادی ہے۔ پُوری سڑک پر پھرکوٹاگیا ہے۔ ماجی اب بہت آرام پاتے ہیں۔ مکہ اور طالف کے ماہیں بھی ایک بسٹرک بنادی گئی ہے جبس پر بروٹر چیلتے ہیں۔ طالف ایک نہائی جیش فصامقام ہے آب دہوا بہت مجمدہ ہے بہرم کی مبزیاں بڑ کاریاں اور میدے بیدا ہونے ہیں راستہ کے فقدا سے مکہ اورطالُعت کاسفر پہلےکئی دل میں ختم ہونا تھا۔ ابٹی مٹرک بن مبانے سے موٹر تین دل میں ہنچ مانا ہے۔اس طرح ریاس نغیس قصبے کی آبادی در نفی کا سامان ہر گریا ہے سلطان این سود کی خواہش ہے کہ اس اُنہ لو جاز کا کر ائی صدر مقام بناف جنا بخد موسم کرمایس اب مکه کمرم کے اکثر اکابروع الد طائف چلے جاتے ہیں۔ اس طرح برحکومت نے مکہ سے مدینہ اور مار مینہ سے مینوع کا کھی نٹی سوکیس بنا دی مہیں۔ م سلطان ابن سود نے حرم میں ہی اصلاحات کی ہیں جرم کے انتظامات ک<u>ہلا</u> ایک کیلیے ا دارہ الحرم کے نام سے فالم کردگینی ہے۔ بیجلس دہاں کے انتظامات کی ذَمّتہ وارہے حرم كعبين وفيهم كى اصلاحات بوأتى بن تعميري اورانتظامي ينعميري اصلاحات كے سلساتين بم اموراتهم بي ا۔ حرم کاموجودہ رقبہ ضرور یاب ما ضرو کیلئے کا فی نہیں ہے جماح بین المند کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ا در حکر کم ۔ اس وقت کور فع کرنے کیلئے حکومت نے اطراف حرم کے بعض مکال خرید کرنے ہیں ۔ اکسحی رم کی توسیع مل میں آ<u>سکے</u> ٧ - حرص كے گرونتورد مكال كئي كئي منزل أو سيني بند بن موسلے بيں جني وجب بيربن التدكى روزي مخط ورع سنظام زبيس موتى مكومت فيصاركرلياكه بتدريج المراف كحديمكانان فريدكرك منهدم

چِنا پُخِاس لِلسلامین معض مکانات گریکے ہیں بقیبراپنے وقت پر گرجائیں گے۔ ٣ مسجدالحرام كى صحن برجيت تفقى صرف اطراب كے دالان تقديميكن د وجي دهوب كى مداخلت مے مفوظ نہیں تھے دھویے اور گری کیوجہ سے حاجیوں کو بہت تکلیف ہونی تھی اکٹر لوگ ہمار ہوجا یا کرتے تھے۔ اب ملطان فيصله كياب كرجادول طرف دالانول كساسف ينك بنك المنى منون كفوت كفي جائين. اوران برنا مبرطرام باشام بإرن فعدب كروبا جائے بيشمام بإندون كوتان دباجائے گا-اور رات كوا تھا دبا جائے گا۔ ناكەببوا بندىدېو-اس نىبدىلى كانىتجە يەبۇگا-كەكماز كىمتىتىس مېزار آدى بىك دافت سائىمىس بىيلەسكىس كىكى حرم كے صحن بيس ناگ ريزول كا فرش تھا جسكى دحبہ سے گرمى بھى زياده رئتى تنى اور كورى طرح صفائى بھى نہیں ہوسکتی تھی سلطان نے بیصلہ کرلیا ہے۔ کہ نگ رہزے اسٹھاکر تمام فرش بیمنٹ کچھا دیا جائے ہمنگ بی مانے کی شین اورب سے ان کی ہے۔ حرم میں متعددانتظامی اصلاحات بھی ہوئی ہیں۔ اُن میں سے صرف بعض کا ذکر کیا جاتا ہے:۔ ا-ابتك كعب كاندردا فل مون كبلغ حاجبول كورديبيا داكرنايراتا تقاء سلطان فياس كونا عائزوا ديدياب كوشش بورس بي كرنهام حاجي ايك بيسريمي اواكفي بغير مين الشوس وافل بول-م معلمول كوعكومت عصامانت اورسندليني يزتى ب معلمول كالباس اورعلامات مقرره ببر ا چرت سے زیادہ لینے والے مقلموں کوسزاد کیا تی ہے۔ ٣ ـ خواجيه راؤل كى نعداد جو حرم كعب كى خدمت پر مامور بين . بهت زياده بنى اُن بين كمى كرد مكيني ـــ به حرمه بي برنت سے امام مقرر تھے بعض کی ضرورت نہ تھی صرف دِین امام حرم میں نمازکے كانى سجع كفير باقى بوزُن كردف كفي. ٥- درم كعبك امام اورفدام عاجيول ست وطالعت وبدايا قبول كرسياكسف تف اب اس وعكول كوناجائز قرار ديديا كباب يسب مقرره سركاري نخواه يركام كرينك. ٩ ـ فراشول كى نخواه كم بفى اسلة دُه توجّب كام نهيل كياكيت شف أنكى تنخوا بول مين اضا فه كروياً كم مع كوشش بورس م كرصفائي كانتظام ببتر مي بتريو-٤ علبول كي نعداد سبن زياده هي مناسب شففيعت كرويكى . ۸ ۔ حرم میں کل انتقائیس ور دازہے ہیں۔ عیار در دا زے گرد کے مکانات والول کے ہیں. اُن کو عکومان

پرائیت کی کداینے درواز دن پر در مان تقرر کریں ناکریہ دروازے عام گذر گاہ ندب جائیں ۔ باقی دروازوں ب دو در بان مقرر کروٹے ہیں تاکدانتظام آفائم رکھیں غرض بہہے۔ کرمین اللہ تحدا کی عبادت a بسى الحرام بيس ونافطعي منوع كرو باكسيام بشرعاً وُه برديسي حِكو بَي جائي بناه مذر كهنة بول مسجد تر سکتے ہیں لیکن جے کے دنوں میں مختلف ممالک سے مزار دن کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ مرا نبوالا ہی لذربیش كرسكتا م اس لشف عام ممالعت كرديكي سے صرف اعتكاف كرنميلا اس سے سنتشا ہيں . ٠١٠ عكومت في حرم كى نگرانى كيلينچ چيندنش مقرر كرديني بين اكدانتظام فالم ركيس ادرضروري ور ب سے اہم ساریا نی کی قلت ہے جکومت نے تجوبز کیاہے کہ مختلف منفا مات پرجدیدو طبع کھونے جائیں بیکن کیونکوسرٹ کڑیں ملک کی صرورت کے لئے کا فی نہیں ہو <u>سکتے۔ اسکتے</u> وربہاڑی سلاب کا یا نی محفوظ کرنے کیلئے بڑے بڑے نالاب میں بنانے جائیں اس اسکیم بڑے لدارہ تروع بوكوكات وادى نعمان شهدا وزيرس تعدد كونس تباريد كيكرس ہ چونکہ نہزیبیدہ مکنه عظمیں بیٹے پانی کا تنہا منبع ہے۔ لہذا اسکی حفاظت اور نزنی کے ىلطان ابن سورنے فاص وقبہ كى ہے . يەنىرستىق ئىكى ئىكىن چىچا باسۇلما گەن كىلى ا شكل بينتي بين كم مزار دل آدمي و بال سے يا ني بينتي بيں ليكن لوگ اس تے تھے۔اُن کی نگزانی نامکن ہے ۔ لہذا حکومت نے طے کرلیا کی موفات میں ایک نہر کا نمام پانی جدید ترین صحی اُصول بائس میں صاف کرلیا جائے۔ بدیا فی صاف ہونے کے بعد آگے بڑھ اس تدبير كالازمى فائده به مهو كاكسا باليان مكه اور حاجيول كى صحّت پرمبرت خوشگوارا شرير بيگار - جا ه زمرهم كي موجّوده صورت يه ب كداس برسايه كاكوني انتظام نهيس يا ني ورل ي كالاجانا. اس كانتنج بيب كمانى فليظرم احداورب كم تعدارس دستياب بوتا سے حكومت في ور لی ہے کہ یانی ٹکا لئے کی عدیدترین شین نصب کی جائے حرم کے جاروں طرب نل بھیبلا دیئے جائمیں اور أن ميں يا نی جاری کر دیا جائے اگر مينجويز يا ئينگسيل کو پہنچ گئی۔ تواس کا لازمی فائدہ بيہ ہوگا کہ حاجی بغيرکسی زحمت كيس وقت مابس كرومرم كاياني يسكس ك

ا میر کا انتظام ] عبازی نئی عکومت نے پینچویز بھی کی ہے کھٹی عرفات مزدلفہ مکیا درجدہ کے ایس ﴾ ٔ ماجیول کیوسطے بڑے بڑے ایوان تعمیر کئے جانیں ناکہ ڈوان کے نیچے دفقور بیناه ما مل کرسکیں برسال موسم جے کے ونوں میں تعدد حاجی دھوب کتبیش سے ہلاک ہوجائے ہیں۔اگر اِنظاماً ېوگىيا نودگوپ درگرى كى معييب سے بڑى مدنك نجات بوجائىگى . سلطان این ستود جا مناہے کیمت رحبہ بالاا صلام ا كواپنے ملك ميں عبلدا زجلد نا فذكر<u>ت يو</u>ضك توعلی کام بھی ٹرع ہو تھی ہے بعض کیلئے ابھی مزید غور وفکر در کا دہے لیکن ہندونٹال کے باشندوں کے ا صلاحات کی بُوری اہمیت منتصفے کیلئے ضروری ہے کرانٹی بات کونظرانداز مذکریں کہ حجازا یک اسبی *سرز*مین ہج جهال صديول سے اصلاح وتهذيب كا نام نہيں سُسناگيا جهازيوں كيوراج بگوليت بوئے بي طبيعتين انني كرش ہیں کہ اوانسی بات پرشتعل ہوجاتے ہیں جکورت کی عمولی عفلت انہیں بے نگام کرویتی ہے۔ ایک مترت قانون اورامن عامیمفقود ہے ببرطرب فساد داختلال کے اتثار نظر آنے ہیں۔ لوگ قانون کی یابندی کے عادی پر اعتدال اورسلامت ردى كى رابين ببين جانتے تعليم وزيب كے فقدان كانيتجه بيہ كرديات، اراور قابل كار ن يتسرنهن آسكة ظاهر المات شعار كاركنول كيبغيرلا تخاصلا يرمملدر آربونا محال س ترکوں کے عہدیں ذممہ وارمہدوں پرنزک افسان متاز ہونے تھے میں بول کی غلامی نے مجازلوں میں ھ ماس ذمتے داری بانی نہیں رہنے دیا جازی بالعموم وٹوق ادر *معروسے کے* فابل نہیں ہوتے تعلیم اس ف ہے کہ بہت کم لوگ لائتی اور کاروان ہیں اگر سلطان جا ہتا تو ممکن تضاکہ خیدسے قابل لوگ بھرتی کہ لئے جا ادرؤه تجازمين سركارى خدمات سرامنجام ديني سيكن مسلطان كانشابيت كرتجازي زباده سازبا وة تعداوي ابنے ملک کیظی ڈسنن میں مقتلیں اورانہی مراعات اورحقوق سے تنتقع ہوں جو کہ نجد پور کو بیشند ہرو حال ہیں جینا بچہ دا قعہ ہے ۔ کما بن سعود نے جمان کے باشند**وں ک**و بلاکسی اندر دنی یا بیرونی تخریک کے بہت ک حقوق عطاكرديين. اصلاح كاكوئي قدم اطمينان بخش طربق سينهين أكارسكتاتا وفنتيكه كافي مال ودولت وجودنه بو عالت بەس*چىكە تچانىكەلكى محاصل بېين بى كىم بىن ماك*كامبىنى خرچىد فابل زراعت نېيىن نىتجەربىي ك هام اجناس وا فرنبین بوتنین مِعتدون دحرفت مفقود ہے سنجارت کی را ہیں مسارود ہیں .باشند ہے بشک

تمام گذران از قات کرتے ہیں ججاز کی آمرنی کا زیادہ ترصر جج پہتے جاجبوں کا بھی وُہ تھ تہ ہوفا میں عرب سے جے کیلئے آتا ہے ججاز کیلئے منفعت بخش نہیں بچاس سا مطہزار کے قریب حاجی ہرسال ہیرونی ممالک سے آستے ہیں۔ آن کا بھی پیشتر حصتہ فر بایشتل ہونا ہے جہا بنچہ جے کے تمام محاصل ملک کے نظم ونستی اوراصلات کی جملی شرور بات کے لیے مکتفی نہیں ہوتے بیسلطان این معود کا علّو موصلہ ہے کہ وُہ اصلاح کیلئے قدم اُسٹانا ہے بیکن ملک کی ہے بضاعتی اورفروائیگی کیوجہ سے ہزفدم پر بیشار قرقتیں پیواموتی ہیں بھر بھی جہانت مکن ہوسکتا ہے بیلطان اپنی طرف سے فروگذاشت نہیں کونا۔

> پاپ لیس می و م عراق اوراخوان کی آویزشس

سنافی نہ کے ہوم خوال میں وہ وقت شرع ہؤا جسے بجاطور پرسلطان ابن مود کے ہہ فرما نروائی کاسب ہو

نازک زما نہ کہرسکتے ہیں ایپنے سیاسی مخالفین شلا خاندان رشید دالیے ما کی اورخاندان شریف کے نفاجیے ہی آس

نازک زما نہ کہرسکتے ہیں ایپنے سیاسی مخالفین شلا خاندان رشید دالیے ما کی اورخاندان شریف کے نفاجیے ہی آس

نے دوئتا نہ نعلقات روزا فروں ترقی پر ہتھے لیکن اب اپنی رقبیت کے ایسے ادبیوں سے مقابلہ درچش تھا جس کروئے اور

مخاصمت ذاتی بیا خاندائی نہیں تھی بلکون فرائی اب اپنی رقبیت کے ایسے ادبیوں سے مقابلہ درچش تھا جس کو در ات اور اللہ میں ایک جماعت اس جماعت اس جماعت اور کہ اس میں فلانہ و شاد کی آگی ۔

مشتعل ہوئی ۔ توانگر بزی مدّ ہرول اور در افنی حکومت کو فکر لاحق ہوئی ۔ ابن سمود بھی اس فلانہ کو جمالی ز خلد درفع کو دیٹا میں معابلیات دوجہ اصلاح ہوئے ۔ اگر پر بغاوت کا صیاب ہوجاتی کو فائدا معود کا نام صفور ہتی سے دین فلط کی طرح میٹ جاتا ۔

معود کا نام صفور ہتی سے دین فلط کی طرح میٹ جاتا ۔

حکومت نجسف واق کیسا تھ جو ماند ہجرہ کے مقام پڑتا گئیں کیا تھا۔ کسی مثابعت میں دہا ہوں نے آوک در رہاں ہوں نے آوک داریں تک عراق کی مرحد پر کوئی پورش نہ کی لیکن عراق کی حکومت اپنی وہبت کو شبصال مذمکی ۔ الخصوص تنبیلیہ شمان نے اپنے ولئی باش مارے جرت کے عزاق ہیں سکونت افتدیار کم کئی بوقع بموقع ہے دیول کو کوسٹ مار کر تاریخ افتا ا ان پر پُورا فالُواورا فت ارحاصل کرنے کیلئے عکونت عراق نے جا الکی بسرور پر پر پولیس کی چرک بیال فالم کرنے جب ا چوکہاں تعمیر توجیس نوعکومت نے وہاں بے تاریز تی کے تصب لگادئے غرض یہ بیان کیکئی کہ قاریز فی کے ذریعت کا استان کو بر تعلق اوراس وجہ سے عراقی فنبائل نجد پر تعلق اوراس وجہ سے عراقی فنبائل نجد پر تعلق اورا کے اورا بوسیا و را بو گھر کے ورمقامات منتخب کئے گئے بنجویز بیقی کر بید سام 194 رائے کے تو مزال ناک الم تاہوں ہے۔ اورا بوسیا و را بو گھر کے ورمقامات منتخب کئے گئے بنجویز بیقی کر بید سام 194 رائے کے تو مزال ناک الم کہ بولیا ہوائے۔

بعض اخوان ترفرع ہی ہے بخدی وائی مصالحت کے خلاف شے اور واق پر حملہ اور ہونا چا ہتے تھاں چوکسول کی تعمیرے انکی نگاہ میں نہائٹ معقول مہانہ التھا یا سلالا کے معاہدہ تقیقوں فرنقین کے ماہین قرار پایا تھا۔ کہ وُہ مرصہ کے مقامات پرچوکمیاں قائم ہنکر بنگے جند بقت یہ ہے کہ حکومت سخیہ کو بھی اپنی محافظت کے متعلن خطرہ محسوس ہنوا ریاض کے اکارین نے خیال کیا۔ کہ ابن سعود نے واقعی واق کے ساتھ معاملات کرنے مناطعی کی اور کہ انتہا بسند د باہوں کے اندیشے ورست تھے۔

عکومن واق کے انکارکر بعض نجد اول نے فیمن جانا بیدلوگ سیاست کے مقابلے ہیں صرف طاقت کوسیجھتے تھے اُنہوں نے صدر مقام سے احکام ماصل کرنے کی زحمن بھی گوارا ندگی ۔ ھرنو بر 1944ء کو کوایک موافواں فیصل لد دیش کی فیادت میں اوسیر برٹورٹ بڑا عراق کی سرکاری اطلاع کے مطابق لوسید کی بچوکی میں اس وقت بچھ لولیس کے سیاہی ایک اور میر مارو قریب مزود داورا کیک مورت تھی۔ انوان نے ان مدب کو تہم تینے کرو یا۔ اور چوکی کوسمار کرویا۔

جب پیخبرشهٔ وربونی نوعراق میں منٹور بر آپروگیا عراق کے سرصدی قبائل اخوان کے خوف سے اندرون ملک میں بھاگ کئے عراق کی لائے عامدا گریزی عکومت کو اسپے نازک وفٹ میں خاموش رہنے برمطعوں کو ہے منتی مطیری اخوان نے تقریباً ایک مہین دبعد کو بیٹ کی عد دو میں تجرو کا می متعام بر تعلمہ کردیا عالانکہ دہا ہیوں کو ریاست کوین کی خلاف کوئی شکائرت نہیں تھی اسی تعبیلہ نے ورسم کوئی شیم نامی گذریوں کے ایک امن بیند تعبیلہ کولوٹ لیا ، خوان نے صرف آسی پریس عکیا ۔ بلکہ ، ارسم بر براف کا کوسطیر کے ، فیرو ل لدویش نے جمید کے مقام پر بہت سے عراقی گڈرلوں کولوٹ کرتس کر دیا ۔ بچوں تک کو تہہ ٹیخ کر دیا گیا کوئی مرد زند رہنیس رسنے دیا .

واقعه بیہ ہے کوفیصل لدوش اوراس کے ہمارہی ما توابن سعود کی اطاعت ہیں تنے اور مذہبی واقی حکومت کی پر واہ کرتے منے فیصل لدویش بالکل خود پختارا مذھندیت سے قتل وغارت کرنا تھا۔

ائن م کی کاروائیوں سے نمام عراق میں غم و خفقہ کی لہرو و رُکئی آخر کا دائلہ بزوں اور عراقیوں نے مخدایوں کے خلاف کے خلاف ایک شنز کردہم نہار کی بعدیں تجربہ نے ثابت کیا کہ عراق کی سپا محف میں کارہے اس لئے یہ نجویز قرار یا ٹی کوسرف ہوائی جہاز سنجدی قبائل کا تعاقب کرہیں اور سرعد پرافوال کی نقل و ترکت دریافت کرنے کیلئے گشت کرتے رہیں۔

جب انگریزوں کے ہوائی جہازوں نے اندرون ٹی تک پروازک ٹوابن سود نے اس کے خلاف ڈبرون اختجاج کیا، و ہائی انگریزوں کی مداخلت کو سخت تو ہیں خیال کرنے تھے ، اور عراق پر علم کرنا چلہتے تھے بسکرا ہیں سعود نے بڑی کوسٹش سے اُن کے بڑستے ہوئے غمرون شدکو قالویں رکھا۔

اس وصیری مجدلول کی نافرت و ناری جاری رہی آوا فرد نوری ۱۹۳۸ رہی قبیل مطیرکے افوال نے کوبیٹ کے علاقہ کو کوٹ سے دھوالیا۔ ۱۹ فروری کوبیٹ کے علاقہ کو کوٹ سے دھوالیا۔ ۱۹ فروری کوبیٹ کے علاقہ کو کوٹ سے دھوالیا۔ ۱۹ فروری کو کوٹ کی سیام نے دات اور کوبیت کی مشتر کہ افواج کو جریش کے مقام پر جواجھ و کے جنوب معرب میں بیٹنالیس کے خاصلہ برہے کوٹ لیا۔ ۱۹۹۱ و نیٹ ۔ ۱۹۹۷ و نیٹ ۔ ۱۹۹۷ و نیٹ ۔ ۱۹۹۷ و نیٹ ۔ ۱۹۹۷ و نیٹ کی مرد کے باتھ آئے ہوائی جہاز ول نے بھرتوا تب کیا در گولہ اندازی کی مرد کے اندر ۱۹۳۰ کو ہوائی جہاز ول نے بھرتوا تب کیا در گولہ اندازی کی مرد کے اندر ۱۹۳۰ کی کوہوائی جہاز وات کے بیٹ کی مرد کے اندر ۱۹۳۰ کی مرد کے اندر ۱۹۳۰ کی کوہوائی جہاز وات کے بیٹ کی مرد کے اندر ۱۳۰۰ کی کوہوائی جہاز واقعہ ہے۔

يزخرس شالع كمين جس الغان بهيه كرنمام افوابي فلط ثابت بؤيل ليع في لينے جربدول كى اشاعت برمعانے كبيل بهن مبالغت كام ليا تھا۔ اورافباركى صحت كافيال للات بفي جنگ كمزياجامتي تقي لبكن اين سورخوب جانبا تفا كه ايسے ملك پرحمله كرناآسان بهن حيسكي محافظ ېږا ئى جېيا دول ئېرخصى دو انگرېز دل نے باہمى گفت ۋسنىپ كىيك يار با دعوت دى ئقى آخر كاراين سعود كومانتا بلايم ت كواطلاع دى كدرُه لينه قديم دوست سرگلبر الكيثن یا ک*یرسرگلبرط کلیش عراق اور شرق بر*ون کے نمائند دل کی معیّن میں ماہ مئی میں عبرہ آئیں۔ اور الوقعة تفاكيونكماكرا لكريزي سفيرك يال مرص جانيكا سخت احتمال مختبا إلىيس كي توكسول كي نس رُكْبِرِ<sup>ئِي</sup> كَلِيشْ كُورَا واخْرِنْي مِن لِنيرِكُو فَي خاص نَصفيه كَيْجَةِ هِ<u>.</u> لے تنصل انگریزوں کی ناویل کو ڈرسٹ نہیں تسلیم کرنائف بمرگلبرٹ کہنا تھا کان تو لى بىمان شكنى نېبىر بوتى ادرىسرىمەسىيە مەزا داربادەسىيەز بادە ئىسىمىل كا فاصاپرى لِلْبِرِطْ لِلْنِّنِ بِيرِعِبْرِهِ لِنَّهِ مِا أَسْتِ <del>مِنْ الْأَوْلِ مِنْ كُوابِنِ مِنْ وَسِ</del> مَلَا فَاتْ كَى لِبِينَ بِيرِيمُونَ تصفيه نبريه كافرنغين كانقط نكاه ايك ووسر يستمتضاد واقع بتواتفا ابن مود كوبرى دقنت را نع بوئى اس كاطريق كارناكام ثابت بوانها وه جناك كي اجازت مجن سكنا نشاكيونكهاس عمورت بيس جدبباسلحا وترسكري نظام كفقدان كبوحب سيخدكي شك كالأس فيصله لرك كوام كعشوب المتعنى كالمبعائية وماننا تفاكه لوكساسكي مضى كنجلات ربيدسے حجاز سے رياض بنجيا۔ ۵ زور بي<u>ن او کور</u>ياض بن ايمنظ بم اجتماع متى مُوا علما داورا کا برين ترجم مو بلاث كُنْ تَصْ يَعِين مربراً وره تبرى عاضرتهو مُع جينا ني فليب المطبر كالشيخ لمطان بن بجادا وزنبيله مجمال كالشيخ ومبيدان ابن تصبل فيرعا صرته في أطرين ومعادم بم و إلى سلطنت كى بركز بده ادرزردست في مناب بن الى غيرها ضرى عنى فبير طفى اوربغاد سادر ركش مريمول كيكي يې ژه لوگ ېې جوابن معود کے بهترين مؤيّداور روامي کار ره ځپک شف اب د بابينس خانه دنگي ناگزېرهي «



سلطان ابن معود فریاض میں اپنی قوم کے اکابرین کا ایک فطیم اجتماع کیا بخدگی یہ کا فرنس انتہائی تدبر کا پیچرتھی اس میں ابن سعود کی جرأت وجسارت اوراغلاص ومصا دفت کا بیٹ نظیم نظام و بڑوا۔ واقعہ بیٹھا کیسلطنت سعود بہکو واقعی خطرہ لاحق تھا۔ نوام میں تیجیزی بیلی ہوئی تھی کئی دن تک مشاورت ہم تی رہی۔ ایک دن ابن سعود سفے کہا: .

" بیں تم میں سکتی سے بی خالف نہیں ہُوں کیونکہ ہیں۔ ندا ہز دمت حال کے نیفنل وکرم سے آن ہما سلطنت ا پریدا کی ہے میں نے احکام الہٰی کے مطابق اسلی خشنیت کیے جب شہبیں طلب کیا ہے "ناکہ ہیں تخوت او افرور میں ماریر جاؤں کے۔

عوام اس نفر پرسے ہون سٹا تر ہوئے۔ ابن سود نے نفر پر شرع رکھتے ہوئے کہا: بیں جا ہتنا ہئوں کہ تم اس بات پر قبی غور کرلو کہ آیا میں تھمانی کے قابل میوں بائنہیں۔اگر ہیں اس لا أُن نہیں تومیرے فائدان میں سے سی ایک کونتی میں کولو میں اپٹی بجلے نے اسٹیٹ شنٹین کرڈوٹکا۔اور اُسے پُوری امداد وُوٹکا''

بهت ادى كانبان بوكراوك:

"نہیں بنہیں ہما<u>ت سروار بم</u>نم نہائے ہم واکسی اور کی فرمانروا کی نہیں جاہتے کانفرنس کے ارکان نے این سعود کی پالیسی کے متعلق مرارکے یا بات پر بحث تھے جس کی <sup>ب</sup>یکن بالاخر سلطان کی نٹویڈ ہی ورسٹ تسلیم ہم کی .

سلطان چا منها نفا که وائرلیس نماستر طحرومی را یج کردی جائے۔ است بخوبی ملوم نفا کرد جرب است وسیع ملک کیلئے وائرلیس کا جرانہ ایمن صروری ہے، بعین سوال بینفاکہ نیدلیل کواسک جواز کالفیس کی پینکردانیا جائے۔ بالآخر معامل علمائے ننہ لیون سکے روز روئے چیش کی باگیا، آمنہوں نے متعقد طور بینوی ویا کی شریعیت

روسے دائرنس كااستعال نامائر بنہيں ہے۔ اسكيبعد سلطان نينظم زيق كم يتعلن ابني شجاورزيش كيس ادريمسا ببطاقتنول كم يتعلن اينانقط زيكاه بيان كميا-ماضرين علىست ملطان كي آراا درسجا وميزے أنفاق لئے كىبا بسكن مطير عجمان اور عتيب كے فسأ لامنفق ننهوئے۔ وہ کہتے تھے عواق کوبت اور تمرق بروا کے مشکون کے ساتھ سلح کرنا بہر حکورت نا جائزنہ ہے اگر راحل كيه بان كالاشند يه جهاد ندكرنا عابي . نوندكرس وه خود حناك كرلينك أشك م تقطيسي سلطان ابن عود كالكي توہن ہوتی نئی اس نیال کے بڑے مامی تمیر شیخ نتیب افریصل الدیش شیخ مطبر کئے اوّل الدکر فط فیط کی قدیم ہم بحرہ کا اورُ وْحْرَالِذَكُرْ بَحْرُوا رَطَاوِبِيكَانْسِرُ عَلَى مُنْهَا مُنْهِول فِي الْوَالْنَ كُوسِلْطَانِ كَعْلَاب مجى بركية وفته وفته ملطنت رياض كے خلاف بغادت شرع بركتي. سلطان ابن سعودان لوگول كى سالىقە خىدمات كوچىش نظر ركھتے ہوئے جنگ كرنا دچاہتا تھا۔اُس نے چاہا ك وہ لوگ اپنے آپ کوٹیکے سے حکومت کے حوالہ کر دیں۔ اور علماودین کے سامنے اپنے افعال کیلئے جواب وہ ہوں ىكى ملطان كى مصالحت كارگرىدىموئى مجبوراً جنگ كيلئے تيار مونا يولا - جنگ كى نيارى سلطان نے موس حزم واحتباط ہے کی کبونکہ اگر کسی فروگذاشت کبوجہ سے اُسے شکست ہوجاتی تو کھر ملطان کا قبام شکل خفا۔ اپر ہا <del>' 19۲9ء</del> تک جنگ کی نتیار پال مکمّل ہوگئیں۔اُس وفت باغی ارطاویہ اورزُ لغی کے در<sup>م</sup>یان فرو<sup>ک</sup>ش منتے سلطان کی سیاہ کے مختلف دیتے مختلف مقامات سے باغیوں کی طرف براہے سیتبلا کے مقام پر فریقین کی کھ بهير وألى باغى جان نور كرار الصابك ليكن لعدادين كم تف سيكلون كعيت بعض الدويش عنت رخمي بؤا-ا فواه بيبل كئى كه دُه مركبياسية اس كابيثاب ندرم ماراكبيا. ابن بجاد بهاك مكل بيكن كرفت ارموكرريا ض بي محبوس مؤا ب الساوين فيهم ہے اور خنلف نبيوخ اوراً مراكے سائف جوننے اطائبوں میں گزندار موكرا بن سعود كياس بإيش ركفني أرام وعافيت ك زند كى سبركزنات فبصل الدوسش كى زبوك مالت برابن سعود كے ول بس كرم ورتم كے مذبات موجزن بوئے جنا بخاسى مات كردماگيا۔ عام خبال بينفاكديه نامورشجاع جومتعدد جنگجوں ميں كاربائے نمایاں كرمحيجا ہے جبندروزمین عائرگا فیصل الددسش کی معانی سے بہت خوشگوار نتا عج پراموئے . ابن معورسے وام کی عقیدت بڑھ کی ابن معود نے اپنے ایک بھاٹی کو باغبوں کی بنگ نی کیلئے مامور کیا۔ اور مکم دیا کی خطی طرکی ہجرہ کو تہہ دہالا کہ دیا جائے ابن سود ضروری احکام جاری کرنے کے بعد جے کیلئے چلاگیا. کچھ وصد کے بعد اُس نے من **دیا** کہ خال<sup>ی</sup> جے وہ اپنے خیال کے مطابق فرو کرئیکا تھا۔ ازمرنو کھ وطب بای ہے۔

فیصل الدونی نے زخمول کیوجہ سے تکلیف اُوہم بت اُسطانی بیکن اس فار رسخت جان نفا کہ جے تکالہ بندا اس کا ہیٹا بھی تقیقت ہیں مرام مضا صبحے سلامت ہو جُود نفا فیصل نے سلطان کے رقم کی فارونہ کی بلااُسکی کوری پرچھول کیا اِن ما مود ریاض ہیں فریر تھا ایکن فرمان ابن مشوراً سکی ملّہ قائم ہوگریا سب سے اسم بات یہی کہ صوبہ الحصاء کے عمان نے بھی جو ہڑم ری اور کہ بندوری میں رسوائے عالم ہیں۔ بغاوت کا علم کھوا کہا۔

نیصل کی فیادت میں مطیراور وہریان ایک ہطلان کی استی میں عمان واٹی عرب کے علاقوں پرتھا پہر مالے تھے میں عمان واٹی عرب کے علاقوں پرتھا پہر مالے تھے کہ اس علانے کو ناخت و تاراج کرناان کا بدائیشی حق ہے۔ رفتہ رفتہ افتہ انکی کا روائیوں کی اطلاع الحصاء کے حاکم عبداللہ ابن جلیوی کو ہوئی۔ بیٹی میں بہتہ رمٹن ظیم شجاع حکومت ربا مٹس کا رفاداراور ابن معود کی ذات خاص کاعقبیدت مندہ ہے۔ اُس نے اراوہ کر لیا کہ باغیوں کی مرکز بی کردی جائے۔ اور انہیں من انی کار وائیوں کی مرکز بی کردی جائے۔ اور انہیں من انی کار وائیوں کی اجازت ندوی جائے لیکن جس طبح خود سلطان اپنے استورخ سے ان لوگوں کی در کہنام من ان کار وائیوں کی اجازت ندوی جائے لیکن جس طبح خود سلطان اپنے استورخ سے ان لوگوں کی در کہنام من کہر کا تھا۔ است طبح پر جو بداللہ میں مصالحد ن جی ناکام را با نیتجہ بر بہاکہ کہشر نے الحد خاری ہوئی جو بر سے اور اپنے بیٹے فرز ب

ستزارکے مقام رہو وصیدان ابن تصلان کا صدر مقام بنیا ، و ٹوں ٹوجیس بالمقابل ہو ہیں جنگ سے چشتر سلح کی ایک اورکوششش ہوئی ۔ وصیدان جہند سوارول کو سائھ لیکر فہدا بن جلیوی کی فیام گاہ پر پہنچا۔ ان مماع کی گفت شنید ٹرسرع کی اس و وران میں باغیوں میں افواہ چیل گئی کہ فہدا بن جلیوی دصوکہ ہے تہ بیلان کوقتل کر دبنا چاہتا ہے ۔ باغی شنعل ہوکر فہدکی افواج پر حکم آ ور ہوئے۔ اس شمکش جی فہدنے دصیدان کول

الات عودها موالرا-

آوافرسال بن با فیول نیج نف اردالدیکه و ما بین که آگے نہیں ملکوفیصل کدر بیش اور دیگر سردار میزار ما با فیول کیسا خدکویت اور وان کی سرعد و نکو عبور کہ سے حکومت عراق اور انگریزوں کے آگے جو کارٹ کیا تی کا اور خانت پرکدان کیسا تھا نسانیت سوز سلوک نہ کیا جائے گا ابن معود کے حوالے کرنے کئے اس طرح سنج میں کی سالم طویل بغاوت فرویو کی فیصل لدویش کی سرگر میول کا خاتم مردوم مالک یاں در خود کے ما بین دھبرا ختلات و در بولی اور مردوم مالک یاں دوستا نہ تعلقات بدیدا بہوگئے ہو عرب اور اق كانعلقات

ان نوشگوار حالات کے ہونے ہوئے استدائی گفت وشند بدیس کوئی چیز سدرا و مذخفی اگرجہ بیوم سیجے مضا کہ خلیج فارس میں خداور دان سے متعلقہ تنمام مسائل ابھی طے ند ہروسکتے تنفے۔ بہروال دوستارہ معالدول کا ایک خاکہ میا تناز کر کرنیا تنباولۂ سفارت منظور کرلیا ۔ کا ایک فاکر ساتیار کرلیا گیا، میردوم مالک نے ایک دوسرے کی آزادی کونسلیم کرلیا ، تباولۂ سفارت منظور کرلیا ۔ قربائلی سفاوت اور مفرورین کی دائیس کے متعلق باہمی منجھونہ کرلیا ، اور تناز عد فیدا مورکے نصفیہ کیلئے ایک وائمی سرحادی کی تقربی منظور کر لیگئی۔

و ونول عرب بادشاه اس ملاقات سے بیمدنوش ہوئے۔ شاہ بھیل اسلفے نوش تھا کے عراق محرب کے اتنجاد کے منتعلق اس کا دیر بیند فواب پُرا ہُوا بسلطان ابن معود اسلفے نوش تھا کہ ظراق اور نجسے کیے تہا پشت کے تنازعان کا پات کی خاتمہ ہوگیا۔ دونوں بادشا ہوں نے علیاء کی کیوفت ایک دور سے کرشخفے تحالفت دیشے اس ملاقات کی کا میا بی پر مریتها رجا نب سے مبارکہ بادا در تہذیت کے بیانا مات آئے۔

اس وانعه کے فوراً بعدوم لی سلطان کامشبرشخ حافظ دھم تنجد و مجاز کے ناظم امر رضارہ کی معبت میں عا ہدات کی تفصیلات کے کرنے لئے بندا دروان بڑوا گئےت وٹننید کے بعد امار چ کونمام معاہدے نیار ہو کئے گرد شخط کیلئے کا فی عرصانتظار کرنا پڑا کیبونکہ ای*ب طرب حکومت عراق کو بعض* اندرُ و فی معاملات سے و چار مونایرا نفا ۱۰ در در مری طرف م ۱۹۳۷ می مین مکومت برطانیه سطلیحد گی کامعامله در میش نفا. اسی عرصه بین عران اور نجد کے ورمیان بھرکشیدگی بیدا ہوگئی۔ وا تعات اس طرح بس کر <mark>۱۹۴۹ ک</mark>ے آواش میں فرحان ابن شہر تحب مسے معالک کرعراق میں بنیا ہ گزین ہوگیا ۔اور اسپنے آپ کوشاہ بیصل کے رحم رہے چوڑ دیا ۔ شافيصل فيسلطان نبيسك مطالب يرخوعمل دكها يهكن ابن شهركورياض جله حان كبلنه سمجها بأجمها بالكري ولم بي سلطان في ابن شهركي عال بشي كا دعده كبيانها . مُروَّه نهين چا بيتا اللها كذيبس الدويش كيفتش فدم به بل کراپنے آپ کوہلاکت بیں ڈانے آخر کاراس نے اسی امر پر آمدگی ظاہر کی کرشام سے ہوتا ہوا ابن سور کے ہاس آئے مگرابن شہرکوشام کی مشسش اوردلیسیدیوں نے سنجد نہ آنے دیا اس طرح دیا ہوں کوایک آئینی شکارے یا تھ وصونا پزا- فدر تی طور برعران اس الرام کاسب سے زیا دمستی تھا۔ ان سب باتول کے باوجود دونوں باوشا ہوں کی ملاقات کے دقت سے ہرد دعالک بیں یک گویڈ قربت پيدا موئيكي نفي حينا سنجه اپريل ال<mark>ا ۱۹</mark>۳ مين جنرل نوري پا شاانسع**بيدوز** براعظم عراق ابن سعو د کو<u>يلن</u>ځ کيلځ جازیہ بیا اور ۸ ابر مل کو مکم معظمہ ہیں وومعا **بدول پر دسخط** کئے۔ اگرچ سلطان ابن معودا در شاہ نیصل کے درمیان دوستاند معاہدہ ہر گیا تھا. بیکن شاہ نیصل کے معالی اميروردا لتندول لفي شرق برون سي كسي فسم كانصفيد مدموسكا بلكه حالات فيسردو مالك كي نعلقات كو ا در زیاد ہ پیجیب ہ کر دیا بمناسب علوم ہونا ہے کہ سنجدا درنسری پر دن کے درمیان کشیدگی کا ذرا تفصیل ک ما تقمطالعدكميا ماتے۔ اس سے پہلے بیمعلوم ہو جیاہے کر المالئے میں صائل کو فتح کرنے کے بعد و ماہیوں نے اپناا ٹرشرق یرون کی سمت بھیلانا چاہا تھا جگرانگریزوں کی فضائی طافت کے ہاتھوں سز بیت اُسٹھانا پڑی اسی ط*رح* ها الماريس معامده جدّه كوربعه حكومت مجدا ورحكومت شرقي برون في بالهي منفا بله كاسترباب كى

ششش بھی کی بھر پیھی دیکھا جا جکا ہے ۔ کو ۱۹۲۲ء منصل الدویش نے خدی بروُول کی ایک جاعت

کی مدرسے لینے طور پرگوٹ مچارکھی تفی امب ایک شامی فرحان امن شہر نے نما ڈگڑی شرع کر رکھی تھی اس<sup>ک</sup>

ذکراً دیرگزر مجاہد میں ۱۹۲۷ء و ۱۹۲۹ء و ۱۹۲۹ء و از کم بیشہ بد دُول کی ایک ٹیران و ارجاءت کی مدوسے اُس نے شرق یرون پر سملے شرع کرنے کے اور بنی سخر دنیہ و قبائل کو بجد نقصان پہنچایا۔ قدرتی طور پراس کے جواب میں شرق کم اِن کے قبائل نے بھی کوٹ مارٹر وع کر دی جنا سنچہ ہو تیت نے جوت پر حملہ کر دیا۔ جسے ابن سعود نے نہائیت بنفشان سے عاصل کیا تھا۔ اور ہو ۱۹۲۵ء کے معاہرہ کی روسے سخدین شامل ہوئیکا تھا۔

صاف طاہر ہے کہ اس وقت عکومت شرق پردن ہوتبیت کی حرکات کی فرتہ وار مذہوکائی می کہ وہا ہول کے فیض وفض ہے کاشکار ہوتی انفاق سے بچ اور اپریل 19 اللہ میں حالات نے ایک اور بچیپ دہ حکوت افتہا کرلی بینی فرحان ابن شہرا درا کس کے ساتھی صحرائے عرب کو عبور کے کویٹ کی طرف گئے جہاں انہیں فیصل الدویش ملا ا ب س تخریب کی فرتہ داری تمامنٹر ہوتیت پرعائد نہیں ہوتی تھی ۔ اگرچہ بیم جم صحیح شھا کہ ہوئے بعض فیائل مثلاً شہرارت اور رولا و فیر و نے ابن مشہر کا ساتھ دیا تھا۔ مگر حالات اور واقعات کی ستم طریقی یہ ہے کہ بیجلے عین اس وقت ہوئے جبکہ سلطان ابن سعود وطی اور ششر قی عرب میں یا فیول سے جان نوڑ کرمنا بلد کر رہا تھا۔

ریاض میں بیمشہور ہوگیا۔ کہ حکومت شرق پرون باغیوں کی حائیت اور نشیت پینا ہی کررہی ہے۔ اس سے دونوں حکومتوں میں اور غلط فہمیاں پیدا ہوگئیں۔ ابن سعود کو باغیوں سے زیادہ شرق برون کے۔ قبائل برغم وفصۃ مضاجیتا پخے فیصل الدویش کی طرف سے فراغوت و حاصل کرنے کے بعد ہوئیت پردوز مرد انتفامی بلیغاریں کی گئیں۔ اورائے تربی طرح پا مال کردیا گیا۔

اس عرصه بین عراق انگریز دن کی وساطنت سے تجد کے ساتھ گفتگوئے مصالحت کر رہا تھا۔ او صر برطانوی حکام چاہتے تھے۔ کہ نجد اور شرق برطان میں جمی صلح ہوجائے چنا بچھا نگریزی فضا فی طافت کے فراجہ نجد یوں کو عملہ سے بازر کھا گیا اور سے فضا فی طافت کی انظر سے بچے کر تجدیوں پر جھا بیما دویا وہا ہوں نتیجہ بر پہنچنے نہ پائی تھی کہ ہوتیت والوں نے فضا فی طافت کی نظر سے بچے کر تجدیوں پر جھا بیما دویا وہا ہوں کے جذبات اس واقعہ سے شند عل ہوگئے ۔ اور تکو رہت عمان کی وقعت شرق برون ناکام رہی سنجدا در شرق برون کے درمیان شکوک بڑھ گئے۔ اور حکومت عمان کی دفعت شرق برون کے نباعل کی نظروں سے گرگئی۔

مراعا الماري من عمان اور رياض كے درميان ايك د فعد كيوگفتگوئے مصالحت نشرع بوئي آپس بي

دوستاند معابده توایانهیں بڑا۔ بیدایک دوسراسوال ہے۔ مگراس نمام حبنگ دوبدل سے سلطان ابن سعود نے دینتیجہ تکالا کا سے اپنی وسیع مملکت میں جد برترین ڈرائیج آمدور فن اورا لاٹ بینیام رسانی سے کام لیبنا چاہئے علماء نے اُسے اس امرکافتولی و بدیا ہے کہ تر رچین کی رُوست برباتیں مائز ہیں جبنا پنجہ اب وہ موائی جہان اور ہوٹر کا دین نگواسکتا ہے۔ اوراینی سلطنت کا گوشہ گوشہ وائرنس کے ذریعہ ایک مرکز پر لاسکت ہے۔

> ماریس میدی در ورد مجازیت ن میدی درش

و مانی سلطنت کے وشمنول کیلئے بیا یک تنبری موقعہ تفا کہ ابن سعورا وراسکی تباہ مال رعایا ہیں بھوٹ ڈال دی جائے دوسر سے لفظوں میں حبزیرہ نمائے عرب کے سرحقہ میں غدرا وربغاوت کا حتمال تاجرنالاں تھے تودوسری طون بتروپریشان اور نباہ عال بیکن اسکے با وجود ملک بھرس اس رہا۔ اگر کوئی اور زمان ہم تا تو نمام ملک بغادت شووش کور پھکا مہ آرائی سے مشکر شنان بن گیا ہوتا۔ مگر سلطان عبدالعزیز کے عہد حکومت میں ریجیز فضتۂ یار منہ ہوگئی ہے۔

اسنجام کارسلطان ابن سعود کوالیساطرلیقه کاراختنبار کرنا پڑا جوگذشته عددی کے دیا ہوں کیلئے باعث صدر نگے عام کارسلطان ابن سعود کوالیساطرلیقه کاراختنبار کرنا پڑا جوگذشته عددی کے دیا ہوں کیلئے باعث صدر نگائے عام کارس اندام کا اثر مستقبل فارم ہے کہ دوجاز پر کیسسا پڑے گا۔
مرسلے اس کیلئے اُنہیں مکومت کے کو محبُور فرم دینی پڑی تقریباً اسی زمادہ میں ایک مرکزی بناک کے فیا کے لئے رعایت نام کو کھا کو اُنہیں کو موجوز ہی مورس کے موادہ اُنہیں کے موادہ اُنہیں کا کہ موجوز ہی موربیات کی کانیں دریا فت ہونگی۔
العصامین تیل کے جشمے اور حجاز ہیں محدثیات کی کانیں دریا فت ہونگی۔

یہاں اس خیال کا دوبارہ ا عادہ کرنام نام سب کیسلطنٹ معود سے گائیندہ ترفی اور فوشحالی کا دار د مدارتمام ترامید پریہ ورند موجُودہ مشورت میں اس کا انتصاره اجبول کی تعدار پرسہے ۔ اسمیس شک نہیں کہ سائینس کے ذرایعہ مکومت کے انتظامات میں میشمارآ سا نبال پیدائی جاسکتی ہیں گرجس ملک بین زخیر ہو۔ نہانی وہاں بیچاری سائینس اکمبلی کیا کرہے۔

> مان کی وسومی نخساور می دینگ

ناظرین کو معلوم ہے کہ اہالیان پین کے دل میں ملطان ابن معود کے فلان سا اللہ نے سے فلٹ موجود تھی ام م بی دلیے میں ایک عرصہ تک آرکوں کے فلاف برسر پیکار رہا تھا جنگ عظم کی بیجید گیوں اور ترکی سلطنت کی نہا ہی نے کچھ لیسے حالات پریداکر کے تھے کہ اس نے بن میں آزاد اور خود نختا رحکومت فائلم کرلی تی جنگ تظیم سے بہت چشہ ترکوں اورامام میں سلسلہ عدال دفتال شرع ہو تیکا تھا۔ بڑھے بڑھے ٹرسے تنہ ول اور ساحلی علاقے

ت قابض وتتقرف تف ليكن اندروات ُملك اوربها لأى علاقول مي امام كانسلّا رابلس ہوئی نواٹلی نے اپنے حریق کوزک و بینے کی غرض سے ا مام ہین کو مرود ب ماسخت عمل من أني الملي في وروط زكاب اورخود مختار عکومت فاعم ہوئی توتر تی کی سبت سی اہیں باز ہوگئیں اس فسم کے حالات کا نیج ول میں خیال بیدا ہوگیا کہ دہ ورب کی سب سے سر برآ درہ آبادی ہیں جینا نجلها میں ن شرع کرئے ہیں ہے شعرفی علا فول میں حکومت انگلشہ کااثر ونفو ذ ت ب كاميا بي محال تقى بين كيشمال ي مسير كي آزاد رياست فالمحتفظ كم طاقت وسطوت بین امام میں کے مقابلے میں بہت کمزورتھی امام مین نے اس پر ہائھ صاف کرنا چا الارپی ببل بتباا وروادني تهاممه وفيره برقيضه كرليا امام تمنيه دمكصتاره كبياءاس وقت تأ بن اٹلی کی مدد سکری نظیم اورجہ ریداسلحہ کی فراوانی کے گھمنٹ پرا بن سعود کی نیم مہذّب افواج کوخا طرمیر الونكاءان مالات كامختصر ذكركسي كذشنه باد ادريسي ولينة عسير محشائضا كرمخدوين ككشكش مين دها زادا مدعكومت قائم كرسكيكا بسك نے دیکھاکدابن معدداس کے علاقے سے اپیناتسلط استطاع کیلئے تیاز ہیں تواس فیصلطان کے فلات بغادت كردي اورمقا بله كي طاقت نه ديكه كوين بين پناه لي بخيداور بين بين زفايت اورمسالقت كي آگه ئەتىن سىئىلگەرىپى ئىلى اس داقىدىنىچىكارى كاكام دىيا چنائىچەنۇمى<u>ترسى تالىي</u>دىن ئىياردىن كودۇپيا حرب وغرب كأغاز بوكبا الماميحيلي كونووان دليعه بشهزاوه سبعث الامسلام احمدت عدود بجدكو عبوركرك بالسيمنفام بإفروكش بوكساجهال ييهجد كايا فيتخت صرف افٹ پرواقعہ مخا ظاہرے کہیں کی طرت ہے اس تجاوز کے بعد سلطان ابن سعود خاموش نہیں ببیٹے تقاجینا بخدا کے اُسے لازماً مدافعہ ن کا ہندونسین کرنا بڑا پسلطان نے بین سے ادر ہی کی حوالگی کام بعث الاسلام احمديث أسع وال كرف سا الكاركرديا بلكريد ويوي مي كما كوسيروراصل من كاحقة ي يبلطان ابن حور نيه امام يحيلي سيفط وكتابت كي مالا فرعسبرملكت شجه كالكرمج ومعلاقة ليم كرابياً كباادة

تھا۔ادر فی الواتع جنوبی اور شمالی تجازیں دوبرائے نام شور شیں بڑیں پہلی بغاوت بھٹ السام میں تعبیلة بلی کے ایک شیخ ابن رفادہ کی نیادت میں ہوئی ابن رفادہ کے پاس چار پاریخ سوآ ڈمیوں کی مجاعت نفی جولائی میں دہکے نزدیک باغیول ادر شاہی فوجوں کامقابلہ ہڑا جس میں باغیوں کی کامل طور پڑنگلنی کی گئی۔اورا بن رفادہ کا سرفوم کر دیا گیا۔

اس واقد کے چند ماہ بعد حسیر کے ادر سببول نے علم بناوت بلند کہا۔ اُنکی مرکو بی کیلئے ابن مود کی ارتباط معود کی ا ارت سے گورٹر حسب کو کھیجا گیا جنا سخدا وائل سامال میں وہ بھی اپنے کئے کو پہنچے۔

سلاما من فیصله کیاگیا که ملطان معود به کیلنے کوئی ولیعتم در تقررکه یا مائے اس میں کوئی شاکنیں مقا کہ کہ کا اس میں کوئی شاکنیں مقا کہ کہ کہ ملطان ابن معود المبین بیشرادہ وضع فطع اورعاد اللہ کا معالم منظان ابن معود المبین بیشر کی استان میں کہ استان میں کہ اللہ کا مقال میں کہ در کہ کا معتد بدو وُں کے ساتھ جنگ جدل واطواد کے کا ظاف کی معتد بدو وُں کے ساتھ جنگ جدل میں گزرا ہے اسلے وُہ اُئی فطرت کا بخو بی واقعت ہے کیونکا میسود کو فیرعالک بیں جانے کا اتفاق مجمی اسے کیونکا میسود کو فیرعالک بیں جانے کا اتفاق مجمی کا تمثر استان وہ مغربی سیاست و ند ترب سے میں کا آمٹ نا نہیں ،

منی ا<u> ۱۹۳۳ و پی</u> سرکاری طور پرامیر عود کی ولی و مهدی کا علان کردیا گیا۔

مولان گری بغاوت سے بہت پہلے سلطان عبدالعن پر امور کاروں کے فوائد کا معترف ہو کہا تھا۔
حجازا در نجد کے درمیانی وسیع خطّ بیں موٹر کار کا استعمال آونٹوں سے بدرجہازیادہ مفیداور موٹر ہے اگر کیے فرائد کا ہے تاریخ کے ایس کے درمیا دیا ہے بعنی اُونٹ سے بیں اور موٹر کا رقیمتنی ۔ فتح حجاز سے پہلے بھی ابن مور نے فیلیج فارس کے راست سے موٹر کاربی منگائی ہوئی تقییں بسلطنت کی دُسعت کے ساتھ ماستھ موٹر وں کی تعلیم میں بھی اضافہ ہوٹا گیا۔

ابن داویس موٹرول کا استعمال محص آرام و آسائیش کی غرض سے نشا۔ گر ۱۹۳۹ ترکی بغادت نے سلطان ابن سود کو مجبور کردول کا استعمال محص آرام و آسائیش کی غرض سے نشا۔ گر ۱۹۳۹ ترکی بغادت سے سلطان ابن سود کو مجبور کردول کا مالوا سطانعلی موراس جیز رسیع ملک پرٹوٹر تکی افوا سطانع کے کہ سلطان کے گوشہ سے مرکز کا بالوا سطانع کی موراس جیز کے خصول کی بیان سلطان نے سائے کا رہیں، وائرلیس اور فضائی طائنت کو ناگزیر مجھا جینا م پی اور محسائے کا رہیں، وائرلیس اور فضائی طائنت کو ناگزیر مجھا جینا م پی اور موائی جہاز خرید لئے گئے۔

معالم من الطان في مادكوني كميتى لندن كوايني سلطنت بي والرايس كالميش تعمير في كميلة

تھیکہ زیا۔ جو سا اللہ کا برا ہم اور اس وقت مکہ عظمہ ریا من بیٹوک۔ جدہ قاف۔ عالی۔ بریدہ قطیعت میں با اور عیرکے مقامات پر ہے اربر تی کے اٹیش نصب ہو تیکے ہیں ۔ اُسکے علاوہ سلطان کے پاس چارلاریاں ہیں۔ جن بیں وائرلیس کے سٹ لگے ہوئے ہیں آئی مدوسے سلطان جہاں کہ بس بھی ہو۔ اپنے ملک کے گوشہ کوشہ سو باخبر روسمان ہے نامزیویام کے اس جدید ترین طریقہ کی بدولت عرب کی حکومت میں ایک انقلام عظیم کوئی فیٹر تو نع چیر نہیں فی الحال ہے تاربر تی صوب حکومت کے استعمال کیلئے مخصوص ہے بیر روٹی وسیا کے ساتھ سلسلہ اور کی

اگرچہ واٹرلیس کی اجارہ داری عکومت کو حاصل ہے بیکن موٹر کارخرید نے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہجانہ نجد کے درمیان صرف حاجیوں کی نقل دحرکت کیلئے موٹر دل کی آمد در فرنت ہے بعض موٹر کہنیوں میں جےکے دنوں میں اس فدرز ہر دست مقابلہ ہونا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا کلاکا تھی ہوئی نظر آتی ہیں جو نکام رہیں کوئی ادر تجارت نہیں ہے۔اسلے سلطان ابن سعود نے موٹر دل کی اجارہ داری پر زور نہیں دیا۔

سلطان ابن حودنے کاشت کاری کو فرغ دینے کے سلسلے بس بہت کو فرمت کی ہے گرمصیب ن یہ ہے۔ کہ عرب میں یا ٹی کا خاطر خواہ آنتظام نہیں بہاں کوئی دریا ہی نہیں ، دادیوں میں صرب برسان کے موسمیں یا نی جمع ہوجا تاہے۔ باتی تمام سال خشک رہتی ہی سے اللہ علی میں ابن حود نے یا نی کے نگوں کی شیدی منگار کاشت کاراخوان میں تقسیم کی تقی یعیض جگہ لورنگ کرنی انتیجہ نہائیت حوصلہ افرانی بن ہؤا۔ مگر مقبر متی سے میکار کاشت کاراخوان میں تقسیم کی تقی یعیض جگہ لورنگ کرنی انتیجہ نہائیت حوصلہ افرانی بن ہؤا۔ مگر مقبر متی سے بہائی محدود علا تول بی تفسید ہوئی۔

منطقا الدين عالات في نهائية منا الكه منه ورن الفنها كرلي شام ملك في كاسالي كاشكار موسيا رميعيت بيات وكمياه ما كمين بيرعاره اكثر أو كرنا بي نجارت مرده مي كن قرضدا دا ندكها جاسكا المحساطي کی دون کی سالحاند رہی ہی جباب و گیا کے بیٹے تمام کو شنیس را لیگال چائی ہیں ۔ توسعودی افواج امیس مودولہ ہو اسلطنت کی سرکر دگی ہیں آگے بڑھیں بسلطان کی افواج نے کو مستان مرات کو فتح کر دیا ہیں کی افواج ہواں علاقے کے فلعول پرمنسلط تقدیں بان کوز بروستی گھیر لیا گیا ہینی فرھیں پیچھے مٹمنا شروع ہوگئیں بنجدی فوج کے منظام حرص پر تولد کیا ۔ یہ بندی کا قریب کی خوج کے فاصلے پر داقعہ ہے حرص اور میدی میں امام کیا کیا کے بہت سے سخام قلعے نئے ۔ اور تعربی ہزار فوج ان قلعول ہیں موجود تھی حرص کے قلعے ترہیلی ہی لیفار میں فتح ہوگئے ۔ اسکے بعد پنجدی افواج ان قلعول ہیں موجود تھی حرص کے قسلعے ترہیلی ہی لیفار میں فتح ہوگئے ۔ اسکے بعد پنجدی افواج نے مربید کی موجود تھی جو بہت ہی لیفار میں بیان کی گوچوں ہیں بہنے لگیں ۔ وار میں بیان کی فوجیں بالآخر بھاگیں سعود یوں نے ان کا نعاقب سے بنون کی نوجیں بالآخر بھاگیں سعود یوں نے ان کا نعاقب کیا ۔ اور سب کوشل کرڈالا ۔

میدی کی فتے کے بعد مرم داپریل کو معودی فوج نے مبس پر تمارکیا اور وشمن فوج کو قید کر کھلہ پر احمار کیا ۔ اور اسے بھی فتح کرتے ہی زمران اور زید ہر پر قابض ہوگئی ۔ تہامہ بین کے ساحلی میدا نی علاقے بیں امام بیلی حقیقی کی حقیقی کی حقیقی کی حقیقی کی حقیقی کی میں کا معلاقے بیں امام بیلی کی حقیقی کی جدیدہ کی بندرگا ہمی خالی ہوگئی ۔ اور یشہر پاننے ون تک بغیرسی حکومت کے رہا بیماں کے سیب الارسلیم باب نے اپنے آپ کو انگریزی جواریش مرائے ون تک بغیرسی حکومت کے رہا بیماں کے سیب الارسلیم باب نے اپنے آپ کو انگریزی جواری جواری کے دوری اور کی جدی کی اور کی خواری کے بعد ہی ٹنہا مرکی فوجوں پر سرطرف سے لوٹ پڑے ۔ دیکھنے ویکھنے تہا مرکی گورا علاقہ مترسم کی حکومت سے فالی ہوگیا ہیکن حالات اس بر برو نے نہیں پائے بسعودی علم ہر حکہ لہانے انگر اور تہا مہیں امن وسکون فائم ہوگیا ۔
حالات استر برو نے نہیں پائے بسعودی علم ہر حکہ لہانے انگا۔ اور تہا مہیں امن وسکون فائم ہوگیا ۔

اس دوران بس المع مجیلی نے سلطان ابن سعود سے در ٹواست کی کیسلسا جدال وقتال بندکر دیاجائے اور بخران بس بمبنی افواج سے محاصرہ اُٹھالیا جائے۔ یہ بھی ظاہر کریا کہ وُہ اور بسبی کوسلطان ابن سعود کے توالہ کود بھا اور اپنی افواج کو کومہنان سے واپس بملا بسگا اور جو لوگ بطے رہنے غمال اسپر بیس رہا کرنے ئے جا ٹیمنگے سلطان فی جواب دیا ۔ کردب نک اور بسی مبعد رشتہ داروں کے حوالہ مذکر باجائیگا ۔ لڑائی مبند نہ ہوگی ۔ اس اشناع بمن فلسطین سے فقتی اعظم میں اور حجاز کے دومیان صلح کیلئے کے معظمہ پہنچے گئے۔ اور اس وامان پر اکرٹ کے سنے کوشنش

مفتوحه طلاقول كيمسرواران نوميه الزمرابن عباس ادروادى عورسف سعودى عكومت كى اطاعت

نْهُورِ مُونْی که امام بچلی کاانتقال موگیاہے ایک خبر پھی تھی کہ امام بچلی کی را مام كوَّتش كرد اجسُعاً ورد كحِّ تصبات بين انقلاب بيرا موكبيا ـ عديره كى بندركا ويرسعوري فورج في فيضد كراسا بطانوي جمازاس مندركاه مر بنچ دیکا نظا عدیده کی اطلاعات سے امام بیٹی کی **دفات کی خبر کی تروید مو**کئی۔ام<del>لی</del> عدیدہ من حکومت اورامن وامان فائم کرنیکے بعد معابین کے ە قانلەڭرنتاركىياجىس سى دولورىيىن ئىقىمە ا درا فواج يىن كىلىتے سامان مىنگە يصنطاي طرن بينن فدي كميني مي سعودي عكومت كالمجي بهبت كي نقصان بنوا بخير بينفي كه دومزارآدمي للح كارب بتنسل توپس اوزنین سوساطه اُونٹ صائع ہوئے بلیکن بعد سے سعودی ایجنسی فاہرہ لی ترد پیشانع کردی اسی دوران میں بیمبی ثابت ہوگہا کھنعاکی تنام رعایا امام بین کی وفادارہے۔ نے مرحمت میں شکست اس مفاکر صلح کیلئے درخواست کی اورسلطان ابن سعود کی الطكومان لباءاس تسلح كيلتيم بدامين الحسبني عتى اعظم فلسطين ادرم يمرعلي بإشاك وفدكي روار تفیس. بالآ خرمعابده صلح بینل برس کیلئے موگیا. امام بین کی وُہ فوجیں جوسلطان ابن عود کی فوجول سے دورانِ جنگ بی آملیں خفیں امام مین کی جانب سے آن کے جان و مال کی حفاظ مجلج میں عالم ا بمنی افواج نے بخران کے علافے کو با نکل غالی کردیا جسن ادرسی اس کے اہل وعبال اورسائفی ئے گئے جن پہاد ہوں پریسنی افواج نے نبضہ کر لباتھا۔ فالی کردی گئیں بختلف فنیا کل جن کم میں بطور برغمال اسپکرلیا تھا. ہر دوعکومتوں کوواپس کرنے گئے ۔ دو**ل**ول حکوم في السليم كرابا ور الطام كو في التنازعه فيهام فريفين مين باقى مدر ما. اس جنائے میں امام بیلی والنے میں کی تبیش ہزار فوج قتل ہوئی سعوی افواج کے ہاتھ ، اتصابا عکومت بمن کی رسول کی نساریا*ل خا*ک كيك بهنت ى أميدول برياني بهرگيا. وليعهد بين كاغرورها ناريا. نابت موكياكيني باشند كان بخد كي وم اورشجاعت كے مقابلے میں کیے دفعت نہیں رکھنی۔ ے ہے چینز بہت سے بیرونی لوگوں کا خیال نفا کہ امام ہین سلطان سے طاقہ

لوسلطان نصفعانی دیدی:اورسیوس واپس آیکی اجازت بھی دیدی نیکن شهزاده بیعث الاسلام احملاس فیصله سے طمئن ننہُوا اوراینی فوجول کوحدود بخدیر جمع کرنے کیلا طرح طرح کے بہانے لاش کرنے لگ گیا لیکن ملطان ابن متورن ان نهام بالول كے با دجور خط وكتابت اور تدرير وسياست ہے ہي مننازعدامور كاتصفيد كرليبنا جا إور ونيائيا سلام كى ان نمام المجنول كوبنهول في مجدوبين كى جنگ روكنے كيليسلطان كوشطوط لكي وقيلي ولا رباكه المى طرف سے كوئى اقدام شہوكا بيكن اگرفراتي مخالف جارها مذرقيه اختيار كريكا تومدا فعت لازم آيكي س ودران بب الممسحيلي كاايك مكتوب بهي اخبارون مين شائع مثواجب مين طرى عدتك مصالحانه الدازاختياركيا گبائھا۔ بیکن سیف الاسلام احمد کی طرف سے جننے اعلانات شایع میٹے سب کے سب جدال وقتال کے اشتبان مصعمور سنفي أس في اين فوجي طاقت كي تعلن راي نعلى اليكام لبا تنفاء وانعدية فعالام سيلي ابنے شور بدہ سروبیعبد کے ماتھ بیس کھ بنائی بنائوا تھا معلوم ہوتا تھا کہ اس نوجوان کی نا عاقب اربشے ولول کے درمیان خوٹریزی کواکرزہگی جس کانتیجہ یہ ہوگا کھرب کی بید دونوں ریاستیں کمزور ہوجائیں گی۔ وسرير المارين المال ابن معود كالماك مكتوب جوس مرشعسان كورياض مصيح لاتفا ببعثبي كيفتهم سنجدی تاجر شیخ فصبی کے پاس بنجا۔ اس کا خلاصہ بینھا۔ کدوالنے مین تسرب کے ساتھ آپ ہی معاملاً عل کرنے کی کوشش کراہے ہیں بیکن سعودی مطالبات کاکوئی تستی بخش جواب نہیں ملا اب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی میم توری کوسٹ ش کرینگے کرامن دامان فائم سے اگراس میں کامیابی ماہوئی توجیر دافعت کرنی ہڑی سب قوت صرف اللہ می کے ہاتھ ہیں ہے مندرجہ بالامکتوب اورامام پھیلی کے اعلانات سنظام ہونا تنا کہ فریقین امن وروستی کے خواہش مندہیں بیکن پھر بھی کمینی افواج نے تنما م بین الا قوامی قوانین کو بس بنیت وال دیا دادر بخدی سرعدول میں داخل موکئیں اور بخال پر قبصنه جمالیا اس واقعه کے بعد ملطا ابن معود نے بھی الٹی ٹھم دیدیا جس کے اہم مکتے یہ شھے:-١- يىن كى فوجىس تجرال كى تنهام زمينيس عالى كردين-٢- ادرسي فاندان كينمام افراوسودي مكومت كي تواكي في جائين-س بین عودی حکومت کے خلاف جو پروسیگن اکر ہاہے بند کرانے۔ س بین کی حکومت سعودی اورمینی معاہدات کی پا بندی کرے۔ ۵-امامين نهامدا ورسيري تمام موجوده مرعدول كوفوراً قبول كرك-

الممن فان تمام مطالبات كوما فنفسة الكاركياس وسلطان ابن معود فيعسيراور تخال قياً ل بي بركترن بن عيال تقسيم رئي تأله وها مام كي حملة و رفوجول كامتعا بله كرسكين. اسى اثنامين مكومت بين اللي سے سامان حنگ خريدكرنى رہى چنا بنجة بنتيق مزار بڑے صندوف عيارتها دو ين بركرائ ان من قول من فتلف م كم تمه ما بقد بنزاللي في كلداد توبين ادربيالاي نوبين معقول لعد یں بھیج دیں۔امام بھیلی نے ایک ہوائی بیارہ کی ترتیب بھی تروع کردی جس کے لئے اسلامی مالک سے ہوا باز بهاكيف كتوريقي. ىخىران بۇبىندىرىكىنى كەبدىمىنى افواج وادى دواس بىرىنچىنى بىغىران كى ابادى ابىمىغا بارىكىيىغا كە لعرى بوئى قبأل بام نے بى، تىبلە بىرى يىنى شكركۈشكست دېرىخران سىنىكال ديا شكست خور د فوج ترتيد ويتجه بنتنه بوأى صفدار بهنج كني خلام ہے كہنى عساكركو بشكست منظم خدى افواج كے مقابلے مين نه برم كي لکرنجران کے نیانی ہام کی ہے فاعدہ اورش نے ہی امام بھیلی کی ان افواج کو بھالگنے ہر مجبور کردیا۔ اُس دقت بمن کے مزار ما نو جوان جدیداسلھ سے مزّین ہوکریا تو خدی بینی سرعدیز جمع تقے میا حدود خد کو ئۆركى<u>نىڭە ئىنے بخوان سى</u>شكىت كھاكەدلىغىمەرىن نۇھسېركەسا**ىلى ھلاقكىطرىن سىم**ىش قىرى تىمۇع كەدى ادھ ، طوف ليني ويدم امير مودكو تخدى فيال كافائداعظم مقرر كرويا اوردوسرى طرف رفيوسل كوساحلى علاننے كى حفاظت كيلئے روامذكرو بإحالات كى رفتار سے مجبُور موكرامام يحلى في سلطان كى

عَبُورُونِكِ مَنْ خِيرِانِ سَنْمُكُ نَ كُفاكُرولِيهِ بِدَين فِي عَبِيرِكِ مِناهِ فَا فَالْمَاعَظُمِ مِقْرَ كُروباً اوردوسرى طرف المسلطان ابن مورف المين فرع المربير مودكو نجدى فيا ل كافائدا عظم مقرر كروباً اوردوسرى طرف المربير من المنظم المعالم المنظم المورد المنظم ال

اہمی گفت و شند کے با وجود کمل صلح نہ ہو کی بینی عکومت بخران کے علاقے پر قبضہ کر لینا چاہتی تھی سکن سلطان کوئی علاقہ تو الدکرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس عرصہ میں ہر دو مکومتوں کی فوجیس سرمدو ل پر بڑی ہوئی تھیں جنگ دجدل کیلئے بیتا ہے ہورہی تھیں میعمولی جھڑ پیں ہی ہوتی رہیں کئی ماہ کاعصراسی طرح صرف ہوگیا ۔ آخرہ اراپریل کو نجدا در ہیں کی جنگ بھرز دوشورسے شرقے عہوگئی کئی ماہ کے ہوئے دوران پرلطان اور نجدورین کی حدود پر قیام امن امام کیلی کی امن پسندی عافیت کوشی اور صلحت بینی برخصر ہے خیال بہ منفا کیمن تمول واسودہ حال ملک ہے جگور شیختظم اور متمدن ہے اور باشند سے شاہراو ترقی پرگامزن ہوئے قر ایک طافتور آزاد عربی سلطنت بناچا ہتی ہے بیکن اس جنگ کے حالات نے روزروشن کی طرح سے ثابت کر دیا کہ ابن سود عرب کا طاقتور ترین فرما نروائے اور امام مین اس سے بارائے ہمسری نہیں رکھتا ہنجدی شجا وبسالت کار آزئرودہ قائد کی سرکروگی میں اور سطور ہے کی طافت کے جدیدا سلحہ اور سکری منظیم و تربیت کامقابل کرسکتی ہے۔ اور قومیت عرب کی آئیندہ اُم یہیں سلطان ابن سعود کی ذات سے وابستہ ہیں۔

## باب می وجهارم این موریرقا نلاخیسلم

سے المار کے جے کے دنوں میں دنیا ہے کے اخبارات میں خبر اُن موڈی عقی کے سلطان اب مود برخاص مور است میں خبر اُن مور کے اُن ان محد کے دن بیش آیا مجد علی اس وا تعد کی بہ ہے کہ یہ حادثہ محد کے دن بیش آیا مجد علی کو جے بُوا تھا۔ ابن مود مسجد الحام کے کہ دچوتی مرتبہ طواف کر دہا تھا۔ کہ بعض لوگوں نے جو مجھوں ہے سلے ستے۔ اُس برحملہ کر دیا وہ ایک محمد مواد کے گروہ کا لایک بیٹ برادہ معود دلیع میں برحملہ کر دیا وہ ایک مور کے گروہ کا لایک ایس کے گروہ دو بارہ کو ششش کرتا سلطان کے با ڈی کا دو ہوں کہ مور کہ مور کہ کہ کہ دو دو بارہ کو ششش کرتا سلطان کے باتھوں بلاک ہم کہ کہ دو دو بارہ کو ششش کرتا سلطان کو نقصان بہنجا نے ہے بیٹ دو بارہ کو صوبی دو مرب قاتلوں کے باتھوں بلاک ہم کہ کہ دو اور کی خود اور کے نوجوانوں کے باتھوں بلاک ہم کہ کہ دو اور کی جو بول کے اور دو دو اور کی مورد کے دو بارہ کو سلطان اور دو برجہ دینے نہائی سلطان اور دو برجہ دونوں بالگ ہم کہ کہ دو دونوں کو کہ کہ بیٹ کو برسان کی اور دونوں بالگ ہم کہ کہ دونوں کو کہ کو جو برک کے دونوں بالگ کے بعد دونو دونوں کو کہ کہ کو کہ بارہ کو کہ کو بیٹ کے دونوں بالگ کے بعد دونو دونوں کو کہ کار کو کہ کو بی مسامل اور دونے کے لئے جیش کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ ک

بعدين علم بنواكم عليا ورمن ك زيدى نته اماه من كوجب اس عارته كاعلم بنوا توانبول في ا اعلان ميں اس نا کام اور مزولانه حلے بیرانتها کی رہے زفاق کا اظہار کہا۔ اُنہوں نے لکھا کہ یہ بات فا بی يقين خ بجدوبين اوران أمرس كم ف يح بعدد مكيت بن عمله درول كوكولي سے بلاك كروالا-بات فاص طور برفابل ذكريه كهاس حادثه برسلطان نے اضطار امام يحلى ادراك كيفجلت كيش دلية بدكى كونذا نابشي كالمليج تقى مسلطان في مسائل كوگفت مثل طے مزنبکی کئی مزنر پرکوشٹ شار کہیں اور سرمو فعہ پرجزنگ ہے احتہ ناب کیا یہکن ہمیں کے بعض مالحت برآماده سے کہ وہ بن کے منظم مادر تربیت یافتہ ہ ىتاراس فلط فى بال كەم طابق أن كەر<u>ە صلەر بۇھنى ئىڭتەر ي</u>رانتك كەنبول بمعاملات اس عدبر بهنج سكُّيَّ . نوسلطان ابن معود كومجهوا ے کرنی بڑی جب بنیدی اخوان سلطان کے حکم سے میدان میں اُترے . نومین نوجیس میدان مح*اما*اً ت كهانى يمن كم اكترام مقامات تبديوں كے قبينديں آگئے۔ اسوتن بين كى صرورت بيش آئى اگرابن محود جاستا توبين كيد بيشنة حصة مرقبضة بكن أس نے انتہائی فراخ حِصلگی اور کشادہ دلی سے مص كهاءا ورعدهم النظير تدروم سے ہیں کے مفتوصہ ملا توں کو خالی کر دیا۔اُس نے لینے عمل سے نابن کر یا کہ اس بنگ ہیں اس

خېرُكامطهع نظرنه نفا بلكه ليينه جالز حقوق او ٌملكي عدُّود كي محافظ ن بيش نظر نفي . سلطان کے دلمین بنیوں کے فلات یا مکومت بین کے فلات اس دقت تک نے قاتلاندا فدام سے بپارروز بیشنتر جیروا کیج کومتاز حاجیوں کے امار باركرا بھا كوموست بن كے ساتھ ال ول كالبشند حصر برى المذم ب ب برلوك مے مسلح ہیں اوراٹالین افسار نے آن کو مسکری تعلیم وزیرت دی ہے بہتی میں <del>تھے کارہو</del> نے مأل ججاز اور مسیر کی بہماندہ ریاستول کو فتح کر لیا توکسیا ہوا برب بین کے ىنى ئابىن كەدەيا كەمبىغىنىڭىجەرەزىرىپەن ئىخەرى جۇنن) درۇ وق شىبارچىچە عا فيه يبعلق بوڭي يبكن آخري حناگر ييني افواج كوفدم قدم برمزميت موتى كهبين هي وه جم كرمقا بله نه كرسكيس أكراب ود ن كيلياز بارز سونا توفر بهب تماكه خدى توسيمين كوفتح كر لينفه اس ن صنعات خن خطیب س تفاکس نے مجور کو کھنام کا ا ورانتقام كے مجدالیے ہى عذبات مونگے جنہوں نے حملہ اوروں كواس مذموم ا قدام برآ اوہ كہا۔ انتى بان خاص طور بردابل وكريس كماس معايليس بيني مكون ننسنه وانشه ندى اورمعامل فهي كا شديره روش مسيح سيدكه اس وامال كوخطره سنة جوالسا باكروه اسرو تى - اورتعكمة أورول سے جوسلوك بنوا اسكے بائے بن احتجاج كرتى -؞ نرکتا که نبی وربین میں پیمرسے جنگ جینز جاتی اورآبیس کی اس چیقلش سے اغیار فائد وانحیا۔ جب قاللان<u>د تبلير كي خيرينجي أو دُنيا عبري</u>س لطان كيهجي خوا بون كوصد مرينجا-اوراً نهو ك كاشكراداكبا يبكن ملطان كيمخالفين كا بلطان کی سلامتی پرانش<sup>رت</sup>عاً۔ بإنها فرام وطرح كما تتبامات تراش كف أنهول في مورك الشرع كماكسالطان ين بينيول كوبلا فصور حرم مقدس فتال كرواديا عام طور برمعلوم سے كيشر بعيث إ

ر ُوسے حدّودِ مرمیں کسی کوفتل کرنا یا ایذا دینا حرام ہے بتقصو دیبرتھا کرجرم کی امینت و مامونریت کے خیال ہ لمانوں کے دلوں میں ملطان ابن سعود کے خلاف نفرت دحقارت کے جذبات بیدا ہوں ۔ وروُہ انکی خلاقی ہمدری مصروم ہوجائے بخالفین بھی رینہیں بنا سکے کہ آخر قا تلامنہ ملے کی صورت بیں ملطان ابن معود باؤى كار ذك لئے اوركبا چارة كار نفا كريا وہ حكما ورول كواجازت ديديتے كدؤه اُن كے محبّوب المبركوا كلى ول كے مامنے قتل كرديں كمياسلطنان كى حفاظات كيلئے يہضرُورى نہيں تفاكماس نا ياك اور مذہوم تدام كرنے والول كورىي كيفركروا رمك بہنجا وياجا ما-سلطان ابن معود نہائیت متوکل انسان ہے ۔اس نے بھی اپنی مفاظت کا کوئی اپتمام نہیں کیا ا داری کیلئے کبھی سرکیس بندنہیں ہوئیں کبھی عام لوگول کی آمدور فٹ نہیں رکی کبھی سیاہی پہرے ہے نہیں ہوئے اسکی لبریزعمل زندگی میں بار ہاسخت خطرات پیش آئے کے ہیں بیکن دُہ ذاتی حفا فیال کے معنی ضطرب نہیں ہوا ۔ اور نہی کبھی اس نے کوئی احتیاطی ندا بیرا ختیار کی ہیں۔ اس کا راسخ ابمان ہے۔ کہ شخص کی موت کا وفت مقریبے اس میں نفدیم و ناخیز ہیں ہوسکتی بیشار مہتوں میں اسیر واقع بيش آئے كاسكى زند كى تھيلى بيتى بىكن اس بىل اس قدر ضبط نفس اورسكون فاطرے كر كمھى خفيف فيفيف انديشكاكمي اظهرارتبس بؤاء

المالية المالي

مور عوريما تقال انتماديا

قبعض لوگوں كافيال ہے كركيونكر بوجورة عنوى حكومت ملطان ابن معورى بينظير فالميت اورعديم المثال شخصيت كانتيجہ ہے ۔ اس لئے اس لئے اس كازندگى كے بعداس كا ديرتك فائم رمزانقينى نہيں ہے ۔ بالشك ئے شنبو توجورہ مكومت صرف ابن معود كے توتِ بازُد كے بل بوتے برّ فائم ہے ۔ گویہ سی حے ۔ كم بعض موافق مالات نے بھی ساہ بت کی ہے بیکن بھر بھی بلا فون ترویدائنی بات کہی جاسکتی ہے کہ محفراً ہم کی افتار ساعی کے طفیل آل سعود کا جلاوطن اور زوال پذیر نا ندائن اس وزی خاہم اسٹنان ملکت پر حکم الن ہو بیکن ابن سعود کی کادکرد گی محض ذائی دفعت اور خیاست کے خیال سے نہیں ہے بلکہ نذہ ہی حصیبہ ن اور جیش کیونہ سے جس نے عرب کے دلول کو گرما دیا ہے۔ اور تولئے عملیہ کو جمود دیکون کی قبد وہند سے آزاد کرویا ہے میں مقدس جذب اسکی زندگی کے بعد بھی لیقیت آتا تم رہے گا۔ اور حب تاک رہے گا جو بیات بیشش اور حال فرین میں عرب کے بعد بھی لیقیت آتا تم رہے گا۔ اور حب تاک رہے گا جو بیات بیشش اور حال فرین مورکا ۔

حفیقت بیہ کہ مذہبی تعلیم وراصلاح و تہذیب کی دفوت نے خوبی نہائیت سازگارا ورسامد
فضا پریا کردی تھی ابن سور کے علاوہ ادر بھی کوئی لائتی حکم الن ہوتا از کیفیٹا کا میاب ہوتا ابن معود کی میابی
کارا زاس میں ضمرہے کہ اُس نے نہائیت فابلیت اور لیا قت سے خوایل کے مذہبی ہوئل کی رہنما ئی کی ہے
اوران سے برموفعہ و رہا محل کا مرلیا ہے اگر اُنہوں نے کہیں اعتدال سے نتجاوز کیا ہے ۔ توائس نے اُن کی ہے
زیاد تیوں کی تلانی کر کے اعتمال د تواب کی راہ اختیار کی ہے جہال حوصلی کور و و حرسا مالات نے
اُن کو بیت ہمت کیا ہے ۔ توائس نے آئی خوصلوا فرائی کی ہے محنت و شقت کی ہر بہم میں اُن کا سائھ
دیا ہے۔ اور موقعہ ہم تقدم کی تصویب سے اپنی عیب کے ہر فرر دکومتا تُرکر دیا ہے۔
مؤزادر کارگر کرویا ۔ اور اپنی عظیم صحصیب سے اپنی عیب کے ہر فرر دکومتا تُرکر دیا ہے۔

سنجد كيروا دنيا بعبركي اسلامي للطننتول مي آج مذمرب اتهنا دخيل نهبي بننه ناآج ينصربس ميشته بمزر ر طرح سے حباز کیلئے اسلامی حکومتوں کی طرن میے تنقبل فریب میں کوئی خطرہ نہیں اسی جے مرمغروں کی دست وبروکااحمال بھی بہنت کم ہے۔ ابکی وجدیہ ہے کیمغربی عکومنوں کے بے پناہ استعمار کی را ہیں اس کی مالی برمالی اورافتصاوی بسیماندگی جانل ہے۔ اس میں شک نہیں کرمغرب کی مشعد وحکومتیں ىباسى نقطەنىڭاەسسەرىيناا ترورسۇخ مجازىين فائم كرنا ئامبانى مېي دا در<u>آئ</u>ە دن اس س<u>لسلەن</u> كوشال رمتی ہیں بیکن کوئی طاقت بھی مجاز پر مراہ راست حکومت کرنے کی خراہش مندنہ میں ماک کی زیادہ سفیادہ خواہش پیرہے کہ بچاز کاکوئی حکمران ایسان ہوجسکی روش اُن کے بالسے بیں مخالفاندا درمعاندا سز ہو برخال کے طوروا نگرمزی مکومت بیش کی جاسکتی ہے بینگ عظیم کے بعدا منسم کے حالات پریا ہوگئے تھے۔ کہ اگر لكريز جاست توبراه راست حكوست كرنے كى كوشش كرسكتے تقے بيكن انہول نے مصلحت اسكے خلاف ۔اورٹر لیفٹ سین کوجھاز کینے نت پر بھادیا ۔البتہ انگریزی عکومین دن دانند اس فکرس رسنی ہے ۔ رْ يا دەسەز يادەا ترونىفوزىپ داكرلىياجائے۔اس غېرطىعى خوامش كېلىغ عدر بېيش كېاجا ناست بونكهُ ونيا بحركيسي للطنت بين سلمان أنني كثير تعدا رايس آبا ونهبين سفينة حكومت انگلشية ين مبر لشے حکومت کی مصلحت بہ ہے۔ کہ تجاز میں انگریزی رعایا کے حاجیوں کے ماتھ بہترہے ؟ نذكوره بالأنصر بح سے ثابت بموكم امركا كر بالفعل سودى حكومت كوبيرون ملك سے كو أي خط لا تن نہیں سب سے زیادہ اندیشیاند رُ دنی زوال وانحطاط کا ہے بیکن اقتصادی ہے کی جو حبہ بیرُونی خطرہ کے فقدان کا باعث ہے۔ وہی وجغیرموافق حالات میں اور کم در حکمران کے عہد میں اندرُ و نی زدال<sub>ہ</sub> کا باعدث ہوسکتی ہے بستودی حکومت کامرب ہے اہم شلہ بیہ ہے کہ چرانی کی لئے گذرا د فات کا ذراجہ براکبامائے ظاہرہے کر بنی پول کی تنگ کی اور تعصرب حجاز میں پُوری تنوٹ سے فائم نہیں روسکتا غیر ملکی لوگوں سے روا بطرا در مروحباً علیم کی فراوا فی سے لازمی طور پران لوگوں میں روا داری پر پرا ہوگی -اوروق وفنت واقعى نهائيت مبارك نهو كالبشرطيكه ينجدر واداري كيسائصابني جبل مصبيت اور فدبهي توش كوقاأكم گذشته باب میں ذکراچکاہے کے سلطان ابن سعود کی ستھے بڑی اصلاح یہ ہے کہ اُس فیصحارِ کی

گذشتہ باب میں ذکر آچکاہے کہ سلطان ابن سعود کی سہ بڑی اصلاح یہ ہے کہ اُس میں جائی بدوڈل کوزراعت میں شغول کرکے آنگی ستقل ستیال آباد کر دی ہیں، ادراک کو شخر کیہ اِنوان میں شاہلی کم

، تربهینه یافتها در نظمهٔ ماغین بنادیا ہے بیکن اس انسلاح کی راہیں بڑمی دقت یہ ہیے۔ کہ ایک **توزراعیت** كے قابل اراضیات محقول نعداوہ بن میتسنہ س آسکتیں۔ دوسے اندرون ملک ہیں یا نی **کی ہجیر قات س**مے مويوده مفدارس توروزمره كى ضروريات زندگى هى عزبى لورى بنيس سيكتاب. حجازك واصل كاسب مع برا ذريعرج كي أمرن مع مختلف وتبي تناست يداً مدنى غيريفيني ب د نون کیسا نصاس پر صرنهین که اِ عاسکهٔ اِ بیکن سانتھری به واقعہ ہے کہ نے اسسلام کا جزو نا ہنا کہ سے ہی وراصولی ارکان میں سے بہاس لئے جاج کی نعداد کئے تعلق بیندان نکر کی گنجائش ہنس ۔ تجازیں جی نک کوئی صنعت وحرفت ایسی نہیں جو کہ ملک کی مالی حالت برا نز انداز ہو<u>ے کرن</u>اعت بہت کم سے اورفام اجناس کی بیداوارملک کی ضروریات کیلئے بھی کانی نہیں کسی زمانے ہیں خلیج فارس کی موتی کی نُوارٹ ساحلی خورلیوں کی خوش حالی کا باعث تنتی بیکن *جنگ عِظیم کے دخت سے پر نجارت تن*اہ ہو کیکی ہے، اور بالفعل وسعیت بیانے پرمنعت بنش نیس <sup>ریا</sup> میکن سے کہ پنٹارٹ بھیکسی وقت وال منگلے ، اور عقول نوداد كي كذران كاما عيث موسك. گذششنهٔ زمانیه به سیجاز در بخرمین کمولید میداو را ونت کی شجاریت بهت زور ول برختی اب به کار و مارالکم لرا ہوا ہے: وٹر کاریں ونیا کے سرحقت ہیں رواج پذیر ہوری ہیں اور نقل درکین کے سریعے رفتار ورا نع کو مقابلے میں اونٹ اور گھوڑے کامضول عامم ہونا محال ہے۔ بعض اوگه نیال کرنے ہیں کہ شو الحصابین تیل کے چشمے اور حجاز میں معدنیات کی کانس ہولیکن ابھی تک بیڈیال یا ٹیزنصد لین کونہیں بہنچ سکا۔اللہ عبتاک کا نکٹی کا کام شرع نہ ہو۔ نمب نگ۔اس ہارے س کھوکہنا تھیل ماصل ہے۔ البية اتنابيان كردينا نهائيت صروري م كجس المج سلطان ابن معود تايني ملكت ميس كالر امن وامان پیداکرد باہے ۔اسی طرح سے وُہ افتصاد بات کی طرف سے مانل نہیں ہے ۔اور جہانتک ممک ہے۔ اپنے ملک کی زراعت اور تجارت کو ترقی نے رہاہے۔ خوشحالی اور آسود کی کیلئے امن کی سخت صفر ہے۔ اور معودی حکومت نے اس صرورت کو باحسن دنتر ہے پُر را کر دیاہے۔ملک کے دسمانل اور ذرائع اور سائع

لی *صلاحتیت کیمطابق افتصاد بایت یک جی خفی*ت ترتی ہوری ہے بیکن تعلیمی زننی کی طرح سے انتصادی تی

يتناهج بهي يندريبول مين فبائل اعتنانهين بوسكت

(P)

## احنبي، إحلت كى ليبس ماز يوس

ایک و صدید و در اور میرا و زرخری سراید دارول کے مابین تجازی معدنی دولت کیمتعلی گفت شنبه جاری تنی شرعیس سلطان ابن سودی خواہش تنی که خالف اسلامی سرمائی کی کمینیال معرض وجودی ایس اور تجانے کے در تی در آئی ورسائل کو ترقی دیں لیکن سلمانان عالم کے انتشارا و راقتصادی لیپت حالی کی وجہ سے ایسی کیلیول کی ترتیب رسنگیل در موسلطان کو تہذیب واصلاح کے سرقدم برمالی وقتوں وجہ سے ایسی کیلیول کی ترتیب رسنگیل در موسلطان کو تہذیب واصلاح کے سرقدم برمالی وقتوں سے دوجا رہونا پرتا تھا ہے بورا اس نے مغربی سرماید داروں سے معاملہ کرلیا ہے اس اجالے کی بعض اہم نے ایک انگریزی کمینی سے تجاز مقدس میں کا تکھی کے تنعلق معامدہ کرلیا ہے ۔ اس اجالے کی بعض اہم نے انگریزی کمینی سے تجاز مقدس میں کا تکھی کے تنعلق معامدہ کرلیا ہے ۔ اس اجالے کی بعض اہم نے انگریزی کمینی سے تجاز مقدس میں کا تکھی کے تنعلق معامدہ کرلیا ہے ۔ اس اجالے کی بعض اہم

ا مکومت کمبنی کو بین دینی ہے کہ وُہُ صروری حد تک آن محدنیات کو جوحکومت کی ملک ہیں ب مشلاً مٹی بیضریجُ ناکگار دادرد بگراستی مم کی اشیاء استعمال کرسکتی ہے لیکن لکڑی ص**رت م**ا نگی صرورت کے

ماسوامكانات وتعمير كيلط بلامعا وضراستعمال كرين كاحق نهيس.

۱۰۱ن حقوق کیم معاوضہ بیں کمپنی مکومت کوخاص دسانلِ نِقل دحرکت وآمد ورفت استعمال کوئیکا حی خطرات کے وقت عطاکرتی ہے۔ اگراس استعمال کی دحبہ سے نقصان پہنچے۔ نواس کامعاوضہ اداکہا جا ایگا خواہ وُہ نقصان اُن دسائل کی اندرُ دنی خرابی کی دحبہ سے بہو۔ یا حکومت کے استعمال اور اس کے سامان کی نقل دحرکت کی دحبہ ہے۔

تشریخ به اس کامطلب بیست که کورت آن تخبینی منافع کامعاوضه مذویک جواس زمامذاستعمال میر کمینی آن دسائل سے عاصل کرسکتی بیٹیے یا برکہ الفافنیہ بید دسائل سی ا جا نک غیبی سبب کی بنا پر بریکارٹوئیں یا نقصان بہنچ جانے۔ تواس کامعاوضہ بھی حکومت کمینی کو ندونگی .

بالعدمان بن جائے۔ توان کا حقاولانہ ہی کورٹ جسی کو تدویی۔ (۳) اگر کوئی زمین سی شخص کے تھیکہ با ملک ہیں ہو۔ اور کمپیٹی کو کا نگٹی یا معدنیا ت کی شقیقات یا شکی در تنگی کیلئے اس زمین کی عنرورٹ ہو۔ تو کمپیٹی اس زمین کے مالک یا تھیکیدار کومٹاسب معاوضہ در میر تسے حاصل کر سکتی ہے۔ اوراس بایسے ہیں حکومت بھی اُسکے جعتوں کیلئے کمپیٹی کومدد کر تھی بخواہ کمپیٹی مفاد

بإرمن كي سطح ما اسكو كفوته نيست وأبسته مود من من المال كني وغيرونديبي اورمقدس مفامات شل مفابر ومساجد مينهب بوسكتي اورز كميدني ان المذبيي مقامات كوسى اوزغرض كيليني استعمال كرسكتي ہے۔ (۲) کمپنی ارفان دفنزمیں مجازعتمال حکومت کے سامنے حکومت کی اطلاع کیا ومتعلقه معلومات بن اسانيان بيمرينجانگي. (مر) کمپنی کے نمام عمال دکارکن حکومت کے انتظامی سیاسی اور دمینی معاملات میں ملکت عربیہ کے نام وٹی ما افلان مذکر بیگے . اور مینخص اسکی فلا**ت ورزی کریگا۔ اسے فانون حکومت کے** مطابی جلاوطنی اور جرمانه كى سزادى جائبگى نشرزے : مطلب بہتے کہ اس بارہ س عمال کمپنی کے ساتھ وہی فافرنی سلوک کیا جائیگا و عکو لى رعايا كے ساتھ كيا جا اسے. ربي كميني كي محكمه إنتظامي من جيندا بيسة أنخاص بوسكے حبنه من خود كميني منتخب كر كئي . مگروه كيبني كيسار اجنبی رعا باکوملازم مذرکھیں بلکستودی رعا باکومقدم مجیس جب مک گرانہیں کمینی کے کام کیلئے ایسے اوی ملتة رہیں۔ بال حب اسکے فاص کامول کیلئے پہال آ دمی میتسر نوائیں . تو دُوانہیں مقرر کرنے سے پہلے عكومت سے مشور و كرينگے . اورائنگ نامول كى اطلاع ايك ما قبل دينگے ،اگر حكومت نے اس ترث ميں ال برکوئی اعتراض مذکبیا: نوکبینی اسے حکومت کی رضامندی سمجھے گی ·اسی طرح منتظمین بنی کے <u>لئے</u> اسرکا بھی حق نہیں کہ وہ سعودی رعایات ایک ماہ سے زائد کامعا ہرہ کرن ۔ گر حکومت کے مشورے کے بعد ایسا کر سكتيبي اگريندره روزك اندرحكوم سكيني كوان صم كاستفسار كاجواب مذت نوكهبني اس كون كو مكومت كى رضامتاري سيهيد. ره، كمبنى اس امركا لحاظ ركسيكى كروه اينے عمّال كيليِّ اندرون ملكت بي كام لين كينعلق إليا ضوابط منظوركريكي جوحكومت عربيه توويه كيم وجه فوانين سيباجوا ثبنه وضع كئے جائيس منصادم نهول ١٨١)كياني عكومت كيليم جند نتف ان نمام ضوابط اوراحكام كييش كريجي ومنامده نراك مطالق س كام كواسجام وين كيافي أس ف وضيح كي بس-الماكميني اعكومت الميما عضافا فالموان المرامني المعلى المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز

العلى كادلود الماليس كركى، (٨) كمينى عهده داران عكورث يا وكلاء حكومت كيليني جوا. و درائع امدورفت می اسانیان بهمینجائیگی. نے کا قصد کریے۔ تو وہ ایک یاجند مانتھن کینیاں معدنیات کونی لنے۔ اُنہیں صاب کرنے یا کان کنی کا ان ہم پہنچانے کیلئے قاعم کرنا چاہے توریزی کمپنی حکومت کوما تحت کمیتی یا چند کینوں کے راس ا ىس يىشىدە فىيصىدى مصص دىكى ماورما تنحسن كېنىيىن بىرۇە تىرانىطالازمى بونگى جۇقزار داد (ىسە) يىن بىلان كىگىۋ ہیں بنیز بیکہ بڑی کمپنی حکومت فربیسعوریہ کی رہایا کے ملہ ننے دس فیصدی حصص پیش کہ یکی جنگافہور انجام دیں بہانتک کہ کم زفت ہیں وُرمعدنیات نن تعدین کےمطابق سنجارت کے قابل ہوجائیں کا پیجیج كهاعمال من آلات وسامان كاعكني كامنكا فالورانهيس ملا وعربية معودييس بينجا ناشال ہے من يرمآل جو كهوونا زبين كوبرما ناممعد نيات كوصات كرنا يمثركيس بنانا فيصحط سيستكرنا سواربإل ركصنا وسألل فا فت وذرا نِع نقل وَمركت مهما كرنا مكانات تعميركرنا وروسائل كهدا في كالبيم بينيا نا بهي شاال بهية بن لنی کے لحاظ سے دسائل کھدائی کی نین قسمیں ہیں۔ نیزاسی طرح کا بھی کے اعمال میں بدداخل ہے۔ کہزمین کے لى إلى ك ذريعه يا في اور ديكر تسم ك موا وكي معلومات بهم ينها في مائين. (۱۰)مندرجه بالانترائيط كے مطابق ایک طیکہ ماجند کھیکے اس تمرط برنے وائس کے کہا چندکینیاں جومذکورہ بالااغراض کیلتے قائم بول۔ وہ تصریبہ ملنے کی ٹارخ مسے نصف سال کے اندر غیرے عدنیات کاپارنچ فیصدی حصة مکیمت کوا دا کرینگی -اوراس شاویر دورال کا نکنی و نند زمبارم کیفقود كم مطابق حسكا تذكره كباكراسي وهذرمها وضرفود يخود ساكت بهوما اليكار معرفهم :- يدمها بده مكوست كي طرف سيدندر وفي اسباب كي بنا يرشه رخ بركة است

١١)جس وفت كميني تين ما مسة زارُر مّرت كيلنة إينا كام بزر كهيراس شكل من خطالك كرياتارو بكرمعامه كالعدم كرويي-تتشرزح به كام بندمونيك بعني بي كردب كميني بذا كاكوفي نما ننده بوملا وعربيه كيلامنعين هذ سنواترين افنكسيهال موجود زي أوسجها جاليكا كمسنى فكام بندكرويا-(r) کمپنی کوکسی ایک رقبه یا تمنام رقبه جان بین اس حالت بن کام میند کمینے کا حق ہے جبا کمپنی کے مام رہے آبس بیل طور و نکرا در بحث کریں لیکن اس کل میں کام بند کرنے ہے میں دن پہلے بذرابعہ نار مکو کواطلاع دینی بھوگی تار سیعنے کی کل می بھائسکی تائید تخریر کے ذربعہ بھی صروری ہے تین ماہ سے زیادہ كام كابزركم السباب فاسروك اسواكسى عال مرصي جائز نبيس اوراس عالت مي عكومت كؤوجه فقروعا يحق عاصل عدكدوها-١/١١ يكي رقب بي جهال كام بند بوابهو يا تمام رفيه جان بي معا به وكونسوخ كريسه . ٢١) جيب كبي بيرموا جوه فبروخ كيا جاميكاً. تومندرجه ذيل شجاد يزك علاده ترام و فعات من معابده ندكوره كالندم سجها جاليكا. (العن كميني كي نمام جانيدا دغير منظوله مثلاً سركيس بوض كونيس وشيره معداينے تمام شعلقات مكانات وموارلول كفخ معامده كي شكل من بلامعاد صفي كومت كي ملك، بويا يكي . رب، كمينى كى تماص جائيدا ومنقوله كى مناسب فيمن جو ملا وعربيد مي را شج ب حكومت كمينى كوادا لرد گی بشرطیکه و قاس جانبیدا بمنقول کولینالیپ ند کرے۔ اوراگزنیش دن کے اندوشیع معاہدہ سکے بعہ نگول کرنے کی اطلاع شائے ۔ تو کمبینی بجبر بروگی کہ وہ جھاہ کے اندراس کوسے سائے ۔ ورشاس کے بعدوہ تما منقوليه استُ يازهبي بلاكسي معاوض كي حكومت كي ملك شماركي جائيس كي -متذكره بالاثرازيط كي نفرح من بهت كي كها باسكتاب ليكن انني بات صاف ظاهر بحركتان ا ور دولت معود ریرکوا فتصادی فواند دمنا فع عاصل نبول یا منهول عکومت انگشیکواس منفدس سرزمن ر ما علت كرف كيك وسع ميان إصاكرات اب مران الكستان جب وابي توريد المانعار المسال المحاسكة

المياه

یں جاز کی مورتی دولت کے شعلیٰ خبریں شارتع ہوتی ہیں مشہورہے کاعتقر . د د آلوں رمینی تفعا -ایک تو مغربی طائنول کی ایمی رفابت <del>دو سرحجا</del>ز کی لی معلوم ہو کے مفر بی طاقبتر کیے ملک میرام تعار کا جال سیسلانے سے کریز کرتی ہیں جہاں جار للمانوں کے مذہبی افنساسات کا احترام کسی کو لمحوظ فالم بہیں ا باکٹیں تولفنٹا چندرسرایہ دارمالامال موجانیں کے سلطان ابن معود کوعارضی ب معقول محاصل میسسرآنیکے جازی مام مال حالت بیں جمی خینف سی ترقی ہوجا ٹیگی اور مہین يعيره المسلم الموالينك بيكن حجازكي آزادي ورسلما نان عالم كي ناموس كافَّدا نہذب شائستگی کی نشیروا شاعت کے بہانے سے بغرض بیہ قومول کی خودمختادا سنه ندگی کا ہمیشہ میشہ کیلئے خاتمہ کردینی ہیں۔اور طیلنے کا نام نہیں لینیں تکی ہیں ابن سوومیں اس فدرمالی اور مسکری طافنت نہیں ہے کہ کسی ایک مضربی طافت مالی اورافتصادی ذرایع اس فدرمحدو دمیں کہ طویل جنگ آنو گئے اسعمہ ایجیقلنش کی تھے لیہ رب مذہبی بوش دخروش قومی شجاعت دحیسارٹ اورآزا دا مذخود مری ا درمرکشی سیسی عبد بداسلیم ا ورنظم تربیت یا فتندا فواج کامنفا لرنبهس بوسکتا مشرق نه دیکید لبایه که نومی فیرن اور حمینت خرمید ہے۔ نہتوروشجاء من برزنظام کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ مذہبی بوش کچھ وصد ت اور تبرأتيس مفغور بوجاتي بين زرومال كه لا في مصيم زارون توي فداريدا بو بن کااستعمارا و محکومیت کے شکنچے میں کھریا گھد

اس کتاب کے موقعت کی ایزومنعال سے اسکی فَدرت کا ملہ اور رحمتِ واسو کے طفیل اور صفور سرورِ کا کنان محدمصطفانی احمر ختاج علیا تصلوہ والت لام کے قام وناموس کے طفیل دُعاہی کہ حجاز میں معدنیات دسنیاب مذہوں اور استعمار بیندول کوششک اور بے آب وگیاہ مٹی کے سوااس مقدّس ملک بیس کچھ خطاخط منالے آبین بھم ابین ۔



## تجديب الطان كالكاف سيتفاوط إق الصاف

ابن سعود کی عادت ہے۔ کہ امور سلطنت کوعوام کے واج میں سرائجام دیتا ہے بجب و اور باضی م سکونت بذیر ہو تو محل کی میر صوب پرجو کہ دسیوصحن کے بالمقابل بنی ہوئی ہیں بلا تعکفت بہلے معا تاہیں قر کی حالت ہیں خیمہ کے دروازہ میں بیٹے موانا ہے۔ دیمات اور قصبات کے دورہ ہیں یا توکسی <u>کھلے چوکہ ہوئا</u> کسی مسجد کی سیر صوبوں پر بیٹے متنا ہے۔ اسکھ ارد گرد ٹیوخ اوراکا ہرین ہوتے ہیں ۔ اسکی با وٹی گار ڈبھی ساتھ ساتھ موجود درئتی ہے جینا بجو دہا بیول کی ایک چیدہ جاعت ہے۔ بوکہ لیدے با پہنے ہر وقت اسلح بند رہتی ہے۔ موجود درگتی ہے جینا بھوٹ کے جماعا ملات اور دا دخواہی اورائصاف طلبی کے کل مقدمات اس جھمکٹ کی موجود دگی ہیں چیش ہوتے ہیں بہتھ مات مختلف نوعین والے ہوتے ہیں کہ بیں چا بات کے شعلق تنازعہ ہو موسیقی چرانے اور چرا گا ہ کے حقوق کے متعلق جھگڑا ہے بسر صریکے بالیے ہیں فریقین کا اختلاف ہے۔ نقصال نی ندی نالوں کے متعلق جو تھائی کے ملکیت کے بالیے ہیں فقی امن کا احتمال سے نقصال نی نی دور کو دور بیتی کی وفارت چوری کے اسلیفائے ہیں۔
دری نالوں کے متعلق جوری کے اسلیفائے ہیں۔

مشخص کوابن سعود کے حضوری بذائب خود عرض معروض کرنے کا حق ہے کسی ما سخت اور کشندول کی مدا فلارنے نہیں ہونی بخریری درنواست ہونا بھی ضروری نہیں ۔ بڑھے اسم محاملات کا زبا فی تصفیہ ہوجا ما سپکسی مقامی حاکم کے فیصلے سے مرافعہ ہی زبانی ہوسکتا ہے سلطان بساا وفات مزمی اورفراخ وسلگی سے لوک کرتا ہے بعض اوقات منتی کا اظہار بھی ہوتا ہے پیشرازیں ذکر ہوئیجا ہے کہ اگر این سووشعل ہوجائے تو بالکل مغلوب الغیمن ہوجا نا ہے السبی حالت ہیں وہ عام طور پرتیز کلام ہے دیکن بہرت جلاؤہ آئر جا آلہ ہے انصاب بروری کے معلطہ بی برنے ہے وٹے کا احتمیا زروانہ بی رکھتنا ، بلادعا بیت اور ہولوث فیصل کہنا وہ المجاری مظلوم کی وا در تی اور فالم کی سرکو بی اپنا فرض نے بی جستا ہے بلطورت یا کوئی ہیں جو ہوا تو ندہ سے بیٹر نظور وجارت کیوجہ سے بچے سکتا ہو بہرخوں ووسر سے پرانت دی کرنے نہ سے خالف ہے جا وی اور کا طاف نے اور سلطان کا عضب ا انسان اس وا مان فائم ہے ۔ اور سلطان کے عدل وا نصاف بی گانی اعتماد ہے ۔ اور سلطین میں کا میں اس وا مان فائم ہے ۔

مرمعالمے اور سرفضیدین شرایت مقد کافیصله نافذ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جو اُصول دست کئے ہیں اُن کے مطابق تصفیۂ حاملات ہونا ہے اگرکسی بات کے متعلق قرآن جہد میں حکم موجود نہ ہو۔ ترسندن رسول اللہ عم پر مصرکیا جا تاہے : قرآن کے احکام کے ماشخت ابن معود کورغیت کے مال وجان پر پورا افتقیارہ اصل ہے بشر طریکہ اس کافیصلہ فعلا نے شمر لیجت نہ ہو وہ ہوت تاکہ کی مسرا دے سکتا ہے ۔ اسکے فیصلہ کی کوئی آپائین البند وہ خود نظر نانی کرسکتا ہے۔

مانل اور معنول البددونون حاضر بون اینکیم و اینکیم و اینکیم اینکیم و اینکیم و اینکیم و اینکیم و اینکیم و اور پی اور چیده ضالبطیئنقر زنهیں "وکلا بیروی نهیں کر سیکتا۔ نذین سی شخص کوفریب اور مکر کی دلائل پیش کوئیکی اجازت دی جاتی ہے جمھورٹ کو سیخ نا بہت نہیں کریا جا سکتا۔ شہادت کسی وقت سلے ایجا تی سینے اور فوری فیصلۂ نادیا جا آباست ۔

مغرى معتفين نے اسکے انصاب اورطریق عدالت کی بہت ہی شالیں بیان کیں بہت بہائیت اختصاریک مانتی بہال جن بیٹالیس بطور نمویدیش کی جاتی ہیں:

ایکسه بدوی تبوری کے الزام میں ماخود نہا مستنفیٹ منے علامت استایا کہ الزم ایک مرحم ہے ہوئے از ط کی پاس سے گذرا کائٹری وزیں بڑی ہوئی تقی وہ آس نے اندالی آوٹرشا ورکائٹری سنفیٹ کی لکید نگی ایسی شہادرے منفول فرار بالی ماہی موسے کھڑے کھڑے کھڑے تادیا مبلا دیدنے بیری کی سرامیں ملزم کادایا پائٹری سنادیا۔ بعد ٹن مان کی شنہ برجوام میں کردگئی۔

ا یک مروا درایک ورت زناء کے الزام ہیں ش ہوئے عورت فاحشہ تھی مرد برعیس ہو نیکے علاوہ بیخوا مجنى تقا كويت في الباكرة القاابن مع ويف كمه ديا كهورت كوكورك اركر شهر مدركر ديا جائي مردك كوفي وہیں مگوائے گئے ۔اورکھ ہڑوا کہ اگر وَہ جان سنتی جائے تو خید ہیں رہنا نہائے ۔وگر ندسزانے موت وَ بِجانبگر ووآ میرون میں ننازعہ توکیا . بانتھا یا تی میں ایک شخص ماراکیا میقنول کے درنا خون کے دیو مدار ہوتھا تی را تیمونت ننادیگئی دیکن اسکے بشتہ داروں نے فون بہادینا چاہا ابن معود نے مفتول کے درثاکونہا ابت عقول رفع بطور خون بها ولوادى اور قائل كور كاكرويا. الظرين كومعلوم هي كرشر لوديث اسلامير كي مطالق اكرمفتول كيدو ثارضا مند موجانيس الوقصاص يبعوض خون بهاويا جاسكتا - خ ايك عورت روتى بوئى ابن عود كي شورس أى اوراستغاد كيا كه! مكيم سائيكي كان اسكياغ میں داخل ہوکراس کا گھاس کھاگئی ہے۔ طلب ہونے پر سمائیہ نے تعلقت برانکارکیا۔ ابن سور نے عکم دیا کہ گا كايريث عاك كبامات كائے كے سدوس بہت ما كھاس تو بود تھا۔ كائے كی نعش ز الك كے ياس رہي ن أستفاقهمان رساني اورولف درج عي كي منزاهي عباري جرمان موا-كنى مال بو<u>ئىل</u>عض بل كمه نيسلطان ابن سود ك<del>و بيم</del>ين<u>ة كبلن</u>ة ايات عضرتيا ركباتها اس م محكمة غطار عتمت كي شكايات ومرج تقيس بيمخضرا كي شخص تنبي س بليمان كودياً كميا " اكيسلطان كي غدمت بيريد بنجاف يه مانسه نسلطة نشار نيوس ملطان كاو وسراله كاجوسجار كاوبسرائية يخطا سوجودة متما التي عام مودكي بي السيكيم شيرخان شرينة میں عدمان اور شخ عردالعز برقلینفی حکومت کے فرائض انجام <del>ہیں تھے</del> جب انہیں اس محصر کا حال علوم م<sup>م</sup>وا . تو انبول ني شخص ذكوركوطلب كيا اورعضرك ليناجا لأأس نانكاركيا اس يزمر ليب حسين عايال في عق مِسَ اَكْراَ سے دو<del>گفتہ کیلئے</del> نیدکر دیا شخص ندکور حب رہا ٹھوا 'آواس نے میسل انقدر جہدہ دار وں کے نعلات نالش کر وى نانش يى حسب ديل الوردر رج كئے ١-ا-كُدامنهوں فيصلىغان كى نُورِن كى كَيُونُلُ وَمُحضِّر ليه ليناچا يا - بوغاص اس كيلنے مخصوص نصا. اورمانل كوماركا وسلطان كمستخف عارركندكي كوشش ٧- كرانهول سند بغير ي قانوني وحديد كه درهي كود وتكفية حراست بحامس دكها . سرانبول نيهر و محكمه ك نلات شكايات في تقيقات نهوي

سلطان نے وقولی سکرحسب و اتن قبیمات برآ یکس اور امور فرار طلا کے تصفیہ کیلئے کا غذات مجلب فتن كحوالي وتح ا کیا معاعلیہ اکواس کارواٹی کاتی تھا جوانہوں نے کی۔ م كيائنس ايسي كاروائمال كرني كبلاج عواروينا جائيه-مجلس خفیفان نے خفیقات کی مرعی معاعلیہ مااور گواہوں کے بیانات سنے اور بالاخرسلطان کے واور آنہیں *برگزیرگزین نہ ن*ھا کہ ایسی کاروا ٹی کریں اورانہیں بغیرسزاک نے توجوہ ناچاہئے نیزائنہوں نے ایک ۔ "قانون مرتب کردیا کہ ہوعہدہ وار بھی لینے افتہارات ہے تنجا وز ہوکر کاروا ٹی کر سکا۔ باکسٹی خص کے فانو نی حقوق سے نا جائز تعرض كريكا . أسيم كارى فدمت سي باليس وبيش علياء كرويا جائيكا . نجلس کا فبصله معلوم کر کے ملطان نے وونول عہدہ دارول کوفوراً ملازم<sup>ی</sup> سے برطرف کردہا۔ اورا ثین المناص المبين مركاري فدمن المست محرويا. ا ہالیان ہندوستان انسیم کے انصاف کے عادی نہیں. وہ بیمیدہ مغربی ضالطوں کے دلدادہ ہیں ۔ اُنکی نگاه پر انتسم کی مختصر کار دائیاں انصاف و داد پر وری سے بعید ہیں لیکن شائیرانہ من علوم نہیں کہ مغربی تا میں کورر دفیس اور منعقد مختلف اخراجات کی صمورت میں انصاب کی فیمت وصول کی جاتی ہے۔عدالت میں اسق هم کا ماحول لازمی طور پر بدا ہوجا ناہے کوغریب اور بے لبضاعت آدمی دادرسی صاصل نہیں کرسکتا۔ اُگر رتامهی<u>ٰ ہے۔</u> نومعقول آنا فہ تباہ کرنیکے بعد سیکن ابن معود کی ملطنت میں انصاف کا کو ٹی معاوضہ ادائہیں لبياجا تا مذمهي كنثبراخرا عامت برواشت كرنے بيانے ميں قاضى كى عدالت اور فودا بن سعود كا دريار سركس ناكس كيلي بروفت كفلارسناب

سخوس جامم کی مزائیں شریعیت اسلام پر کے مطابق دی جاتی ہیں بعض غرب کے دلدادہ ان مسزاؤل کوسٹ شیخھے ہیں ۔ لورپ کے معترضین توان بمزاؤل کو سرامسرو حشیار بتا نے ہیں بسکن پروافعہ ہے اور ناایئے ہیں منتعقر فتہ ہادئیں اس امر کے شوت کی موجود ہیں ۔ کہتمال جمال اورس جس وفٹ اسلامی تعزیر کورائی کیا کیا جامن وامان میں نمایاں اور معتدر پرنرفی ہوئی ۔ اور جرائی کا ارتبکا ہے بہت کم ہوگر یا جینا سیجہ اعداد وشمار کے متا البہ سے اور سیاحین کے مشاہدہ سند بربات یا جیشوت کی بیٹر جوٹ کی جوٹی ہے ۔ کہ پارسے سے ایک بارسے اسٹری ایک ا ا در نائسة کمک کے مقالین ابن مودی للطنت بیں جائم کی داردائیں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔

ابن مودی ساوہ اور فالی از محلف سے سائٹرت سے جہاں نجدی نوم کو فوائد و منافع ماصل ہیں بنود آسے مخت تکلیف ہوتی ہے۔

مخت تکلیف ہوتی ہے بول کہنا جائے کہ دہ نووہ رونت ابتلا وامتحان ہیں بہتلارہ تنا ہے میحواہی ہویا بہتی ہیں اس کے اردگر وایک بہوم سائٹارت ہے جوائل خویف سے نیسیف شد کرت کو گاہیں رکھتا ہے ابن معودا خفاکی دوئی ملی بین ہیں اسکتا حکومت کا کوئی خصر یا نظام ایسانہیں جسکی، جیسے و داینی ڈستروادی کو دوسروں کے مروال کو مسلم میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ دوئی کو دوئی کی دوئی کو دوئی کا دوئی کو دوئی کا کو دوئی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کو دوئی کا کی دوئی کو دی کو دوئی کو

حقیقت بہ ہے کہ ناوندیک بنیک فرانروا خود مربی سب ہے بڑا انجاع و نیاض سب سے بڑا یا بندٹسرع بہتر بن مربر مسلم الشبوت فقیدا ورمام بریات ران فرہو۔ اس کا شخت بسلطنت برایک عرصة کا مشکل رمنا نامکن ہے یہی وجہ ہے کدار مشئے انصاف کہنا پڑتا ہے کداب سود موجود وجرب کی ظیم ترین خصیت ہے۔

(F)

## الطال يعودكاروزان بروكرا

سلطان ہرروز شیخ کا ذب کیونت ہیدا ہوجا ناہے اتنی تورہ کے مقرام اجمی خواب الاست میں ا ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عمر ای اور طبعی سا دگی سے وضو کیلئے خودہی پانی لیے لیت اسے سے کواہنی نمارست کیلئے نہیں گا تا وضو کے بعد قرآن کی تلاوت بہت خضوع وخشوع سے کہ تاہو۔ بدہرروز کامعمول ہے۔ ہمیں کھی ناغر نہیں ہوتا ا است میں فجر کی اوال ہموجاتی ہے۔ ابن حود تجد کو چلا جا تا ۔ ہے۔ ہماعت کے سائند فرایضہ صبح اواکر تاہیں کو نگر وہ صوف ملطان کہ ملک ہی نہیں بلکہ تجداوں کا امام ہے۔ اسلفے بسااد قائن نحویہی امامت کرتا ہے۔ برطب برطب سے دی علما وہ قائدی ہوتے ہیں بناز کے لوم بحل کو رائیس آتا ہے۔ فرائدان کے افراد جو ہمو بھی ناشتہ ہیں ناشتہ ہیں ناشتہ ہیں ناشتہ ہیں ناشتہ ہیں۔

ہوتا ہے۔ کھا نامغربی طرز کا نباز نہیں ہوتا ، خالص خبدی وضع کا ہوتا ہے۔ اس معود تمام خاندان کے ساتھ ناشتہ ناول كرتا ہے۔اس دوران بین تبادلینہ الات مجسی ہزارہتا ہے بیگانگٹ توپیلے سے ہے। سے اورافتلا طاح صناب كال احت ادريك جهتي كالموند معلوم مونام ناشته كالمعدد فتركا دفات شرع موت مي سلطان البيالوان من يطِهما أسب يمكاري كاغذات ملاحظه كزناب خيطوطا ورختلف عهده دارول كم مراسط مبش موتيس. وہ ہرایک کیلئے احکام لکھتا ہے سیکرٹری کے توسط کی ضرورت نہیں مجبی جاتی سلطان خود ہی جملہ امور سرانجام میتا بىم بىركارى كامول بى اسى طرح باھائى نىن گھنىلە قۇسەت نېيى بوتى . اسكەبعدوە ايوان عام بىي آتاب- بېيال ا کا بین مکت اوراعیان دولت پہلے سے حاضر ہونئے ہیں ان سے گفت اُنٹنیڈرٹر جے ہوتی ہے۔ اسمیری کو فی مگفت ا در بجاب نہیں بوٹانتہائی سادگی ا درصاف گوئی سے کام لیاجا تا ہے اسکے بعداخوان کے وفود جو دُور و درازکے ملانوں سے آئے ہوتے ہیں جا ضربونے ہیں . ایسے د فود مرر د زملک کے مختلف حصول سے آئے رستے ہیں ۔اور ينات كبهي تمنهي بونا بهلوك فود لطان ستربيت بافستهي استغيراي بي بينكلفي سے باتيس كرت بيان لوگوں کے اوصاف لیشمنعام پر میان ہوئیکے ہیں بدلوگ بچدجتری اور ہے باک ہوئے ہیں سلطان کے رومُردی را الدوراج بين ابنام ساسطرے الفتاركرتے بين جيسكربرے بمائى كسامنے بين وواس كويا بالعزيز كبه كركيات فيهين شانبي آداب دالقاب كولمؤظ نهيس ركفته يه طرزخطاب خودسلطان كامفر كروه بح وه کسی دوسر سے طریقے کویسٹونہیں کرتا۔ وُہ ا سے اتباع سلف صالح مجھتا ہے مقصودیں ہے کہ اخوال کی جماعت مِن عزرن نِفِس اوراحساس ذم واری بدامو-اگرؤه خوشاه اورجابلوسی کےعادی برجانیس تو درمنیت کے غلاما مد اورخىيالات كے ليب بين بونيكا احتمال ہے۔ سلطان چاشت کے وقت ایک ووسے ایوان میں جا ناہے۔ اس علکومجلس کبیر کینے ہیں بہال خد

مأل بهوجا ماہے بنہ ہی شفل وزر تبرہے کام لینا چاہئے ۔ ادر تنجر بہ کارا وز فابل لوگول ونکہ اگر میجلس صحیح بنیا دوں پڑفا تھی ہوجائیگی ۔ نوملک اُس سے بڑھے بڑے قوائدہا ماشندور بكيحقوق كاحفاظت كرنبوالايقين كرتيمو وكيل اورتمها الص نمائندے موسك والسلام مليكي ورحمن الله وركانة " سلطان ابن سعود کی دوسری تقریر کاخلاصہ جومحلس شوری کے ارکان کے رات اركان ميار من آپ كوسلام كرنا ا دراس اعتماد برآ پ كومبارك با د درنا بول جبرگار ف آپ کوا بل مجھا اوراب کواس مجلس کیلئے نتخب کیا مجلس شوری در حقیقت ہے جس پر فالونی حکومتیں فائم ہوا کرنی ہیں یہی وہ شوری ہے جواللہ ا شورای بیم میں برد مار کرنها نیٹ مسٹرور ہوں کہ ا رعيد كے فيام وحفاظت كى كو ا درانهول نيما ب دل برد کھ دی ہے۔ یں بصد بجے دراری ... كى فدمت كى نوفية ع لاحات كے جاري كرنے ہيں يُوري فرج سنجيدہ اور ً يمي ليا بوكا سم في تفتش طے کو علی ہے۔ بیکن ابنی اسے بہت کھے کرنا باتی ہے۔ ن يربري بري تروين بيش بوگي حکوم ى يوغور كرمنگ اورا بنے فيصلے صادر كرينگ ملك كوست زيادہ ضرورت يانى كى ہے آ بك جدیدم کے گؤیں کھونے کی نئویز آنگی اس طرح اور پہن سے مفید کام آپ کو کرنے ہونگے مثلاً جدہ اور کہ کے ماہین عمد کا طرکوں کا اجرا مگر کی بعض سرکوں کی نوسیع ڈاک اور نارے صبیغہ کی اصلاح اس محکمے نے وہ تمام تباریاں کمتل کرلی ہیں۔ جو بین الافوامی ڈاک خانوں کے ضمن میں شامل ہونے کے بعداب اسٹاس یں لانی ہیں۔

بالطان کی برت

سلطان ابن سعود نهائیت طویل القامت اور قوی اکبشه ید فدنشیک بچه فرط جارا خی به براو آدم بون کے جمع میں قدو قامت کیوجہ سے نمایاں نظر آنا ہے جب مسٹرول اور بھار ہڑا ہے ، بار کو لمبے اور ہاتھ بڑے بڑے ہیں۔ رنگ گندی ہے۔ ناک لسبا اور بڑا ساہے ببیشا نی نشاوہ اور ما ہر کو اسم مری ہوئی ۔ رخسار مجمع بھے بہیں بہلت مجموعی نقش ونگار بہت نمایاں ہیں۔ ایک آنک ہیں موتبابند کی شکائیت مرکز کی تفقی سالنے اکٹراؤنات عین کے متعمال کرنا ہے ۔ آنکھ بی جسک کی ہیں۔ وائمت اور صفیہ وطریس بھٹری بڑی بھوی

ہوئی اوراستقلال طبیعت اورا<sup>ستو</sup>گام ارادہ کا نبوت دینی اعضاءطاقنوراور سعم معے میکسترنی ہے سلطان ہیجہ محثث موشقت کا عادی ہے اور ضرّہ وَقَنْ آرام كا نام مَا كَنْهِ بِي لِيمَا لِيونك إبْدا فَى زندگى حِدُونبِدا وَشَكْشُ مِي كُدُرى ہے۔ اسا یا کبھی نیبال بھی نہیں گذرا کئی گئی دن متواٹراً دنیے اور گھوٹے کی سواری کرلینیا ہے ب ا وقت نہیں ملا ۔ آونٹ کی پیٹھور ہی اُونگھ سی آگئی ہے کمخوا بی اور بے آرامی سے اسکے قوائے ذہنی اور تغلی پرانٹرنہیں بڑنا بسواری میں اس قدر *سرع*ت اور تبیزی سے کام لینا ہے کہ مختلف مہم ل میں سلطان کی کل دشیامیت کودیکھ کرنیال پردا ہوتا ہے کہ بیٹے س کیے اندر ہے بناہ تولی رکھتا۔ لطان کی صُورت و کیفتے ہی آدمی محسوس کرلیتا ہے اسکے انداز میں ٹ وقارادر تمكنت يائي جاتى معيم معاوم بوراسيه كه فرياض طلق في المسع عكومت كيلتي بي بياكسا مي بيحداستنفلال اورفلسفيانه اضطراب ركهتاب ينجاد ببلهضيب سكتا . يُحدنه كجيم كام ضرور بونا عا باس بینتاہے جیے بنے کے عام شرفاہ تعمال کرتے ہیں قصار جس ربالعمی کے بال اور گاہے ماہے زری کی ناریں ہوتی ہیں .زبب سرکر تاہے عودی غُمباا ورحُبّہ عام لباس ہے بعض ادقات برطصیا فنمین کی عُبابھی زیب تن کرناہیے سادہ وضع کی جھٹری بالعزم ہانھ میں رتنی ہے۔ اسلحمیں مشمشیراور سیتول رکھنے کا غاص شوق ہے۔ سلطان سكون ا درو فارك بالتصريم وعلى كفتكوكر ناسية كمنتكو كي طبير عام تذرول سے ملند نزود ہے۔ زبان نہائیت شمسندا ورفقر سے بچھے تکھیجوٹے ہیں کوٹی لفظ لیٹیر میت سیجیٹ زبان سیانہ س نکلنا ۔ وُہ اپنے دلائل می برا ہیں کوواضح اوراطمیٹان تبش طریفہ ہیں بیان کر ناہیے۔ دوران گفتگو میں عرب عادت كے برخالات و ، تقسيم اسور يعنى آول دوئم سوئم كے ليحا ذاست نميرشمارى كرنے كا عادى ہے سلطال آوا زملندادر بُرشکوه ہے ۔ دوران گفتگوں جب جوش بی آجائے۔ نوبہت تیز گفتگوکرنے لکتا ہے اس حالت بیں اکثر بدویا شاور تجد کے مقامی محاورات استعمال کرجا تاستے. آسکے لب ولہجماور ترکات وکھنات مع اللهارة المسام و وكولى وربهود عدالى مدالى معدد ما مناسبكر نام مدنودك

ہے۔ مذخوشاما اِند کفتگوش سکتا ہے۔ لاف زنی سے خت اخبناب ہے اگر ہی اپنے محرکوں کا ذکر کمیا بھی اظہار شکران نعمت کے طور پرکیا ہے کیفتگو کے دوران میں انگلی سے باعرب کی عام عادت کے مطابق چھڑی سے اشاره كدين كى بهن عاوت به اس انداز سيكفتكوزياده مُؤثِّرٌ اور عنى بوجا لى ب ا در مالک کاطرح عرب میں اج وجیت کا دسنگورنہ ہیں جینا مجدا بن عود نے رکبھی اج بہنا ہے مذہ می شخصت تیارکروا پاہیے۔ آمکی معاشریت یا وشاہمت کے باوجو دنیائیت سادہ اورخالص عزبی دعنیع کی شہر خورو و لوثر تمتن ومعاشرت بس عام نجد في فاسوم مروفرق نيس بهانتك كدرياض كيشا بي قلات بمي وفي مرفق في ننونے کے ہیں چندونر ورت کی چیزیں جدید دعنع کی خرید لی گئی ہیں بیکن اُسول معاشرت یں اُبھی کے ک ر ست دبرخاست بر من عرب کی سادگی اوراسازم کی سادات کو لوزفرغاطر کھاجا آسے ططأ طرق نے ہیں ہوتی اور نہ یک شخصوصیت کا لحاظ رکھا جا تاہے بسااوتات ملطا عث فرش زمین ربیبهٔ عا باسے حکومت معود میں آ داب اورکو نش کیٹنی استعم موجود نہیں۔اسلامی کی عطابن شخص سلطان كواسلام على كمركه تاسيدا ورملطال لازى طور رؤنسكم السلام كاجواب وبنابح أكب طنت اوربواما بن معود كوباف العزيز كي ساده مام عنا لسب كرت بي شفيق صرى اورو مكرتبامين كابيان ہے۔ كرخطاب كاببطرلق فودملطان كانتخاب ہے۔ دُواس كے موا اوركو في طرفية بين نبس كرنا ظام ہے کہ کوئی با اختیار فرانسروانہیں جا متا کہ اس فدر سے کتفی سے مخاطب کیا جائے لیکن حکومت معود میر ين آزاد تي نظم اورساده روى وصات گوئى كى نبعلىم بے كەسلىطان خوداس كاسېنىرىن ئىرىنىيىش كەتلىپ جوراوی سلطان ابن حود کے لباس اور سانٹرے کے بائے میں ہے۔ وہ دیگر عادات واطوار میں بھی فائم ہے ابن سووس ایک خصوصبت بھی ہے کلیمن اوفالٹ آسے بی رفعت اٹاست اور فیظر وعظر واقعالات أاكل غلوب بوجا أب ليكن بحوبي برسي كوس فدر حليف مراحنا بي النابي علداً ترعا الملي وليبعث فوراً والسي لي ليفي جانتے ہيں ابن موركولينے اعر وا قارب سے بیر محتبت ہے۔ لینے متونی عزیزوں كی قبرل ر بر مغند مجمعه کے داریعا ضربوبلہ لینے والدیا جارگا س نورا مترام کھونے عاطر نشا کہ کوئی ایم اور فورطا نسٹل ي المنصراب المريد كالغير المرابين مونا تفاطول عرصه مريكات كهام عبدالرطن ابني ونهار

ىقى شخت دىلى كەيقوق - يەرىت بردار پېڭىڭ ئىڭى ئىمىتا درخانونا اين جودنېد كاخودنىخارامىيرىيە - اور ياخ ہے پکر جا فتروعات اسی کے ہاتھ پر ہوئی ہیں بیکن ہیشہ دیاض کیے جل شاہی بی ایسام علوم ہزنا تھا۔ کہ عبدالرطن اميبر ادرابن معودأك كامعمولى نابع فسران حبب وه دياض بن وجود منونا - نولسينه والدماجد كي زيارت كملت سرروزما قاعده حاضر إواتها-ابسودک والده عرصه وافوت بونکی بین متعدّد مغربی سیاحول نے اس امرکی نصدیت کی ہے۔ کرجب جبی وْه دمال موجود بوسمُجْمِعار من كوروا بني والده كي قبر پرها ضربونات اوردُعالتُ مغفرت كزناست جهانتك مكن ـ اس ماومن من مي نافرنسي سؤا-شہزادی نورہ ابن عود کی تفیقی ہمشیرہ ہے اور بڑی لاگن اور ہمدار مفرشہزادی ہے۔ اسوبملک میں ہم المائے کھتی ہے۔ اپنے بھائی کومفیدا در کا را مدشوروں سے سنفید کرتی رہی ہے ، ابن مورکواس ـــ ے جلہ اعبان دولت اورار کال لطشت اس کا بہت احترام کرتے ہیں بام رواقعہ ہے کہ ابن سعور فرمت تا عركول ميران شهرادي كے نام مامي كونعرو بنگ كيطور يراسنعمال كياہيے۔ سلطان كوليني بيران سينهي بيجائي تنت ب درة ألمي ليافت ادركاميا بي سي بهت خوش بسرنش اورنس بين بيرادة مهي تهين يوكنا حب ليعهد يبلطدن شهزادة معووسب كيعف فا وفتح كم نبكے بعد دارانسلطنت كو دابس آبا يوابن سود في شهر كے باب اس كا استقبال كيا اوراس كس فارتح كو بوكرملا وُوه اُس كى شاوما نى اور كاهرا فى سنة بهت معنوظ مُواسحا اليكن ببيطول كى محبِّن نے مهمي سے نرمى اور شم يرآمادة بس كبيا ووليف بينول ومشكل اورشق كام ديناست بشقت اورسته برننده كي زندكى كامادي سزانا وآرام كوشى اورتن آسانى سے دُور ركھتا ہے ساوہ اور خالى از مكلف زندكى كى دُعبت دلاتا مے كبھى ايسانيس مرا ك كونى فلطى مرزو يونى بو اوراس في فيهم مذكى بو-سلطان كى عاوت بېكىرىدان د نگەنىي كورى نىرىن اورتىرة دېسىدىنگ كەتلىپ دىكى غىز دىين كرساتھ بهن اشتی اورنری کاسلوک کرناہے۔ اورجد تبک وُہ خو درکشری یا بنا دہت مذکریں۔ رحمد لامنسلوک میٹی تنع ہو نے

سلطان کی عادت ہے کہ پیدا نب جا کہ ہیں اوری شدرت اور ترقد سے بنگ کرتا ہے لیکن غنو صین کوساتھ بہت آشتی اور نری کا سلوک کر ناہیں ۔ اور جد تک و کو فورکشری یا بنا دہت نکریں ۔ رحمدلا رہ سلوک میں تھے ہوئے اس ہتے ہیں جینا بنجہ شال کیطور پر پیروافعہ ہے کہ تا اُل کے فرما ضروا فا نلائ آئی رشید کی تھے بیا ہی کے لیے تاہی میں ہدین عرضت کیسا تصفر کوش ہیں۔ اور خورو و نوش لیاس سواری عشروریات افراجات ملاز ہیں اور کوڑن کو کیسے میں بالکالی اپنیا مذما سکوک بلتے ہیں۔ اس طرح پر سند تروز رہا مراوس کہ رقبہ افرق شاہر بہتو و سے شکست اُنساکواس وقع میں

سى بهن الممادواطمينان كوزندكى بسركويس يه واقعه سے کوئٹ روسیاہی ہونیکے با دیو داہن سعود درشت تنوا در زشست اُردنہیں جس تلبیلہ اورآبادی کوا باشندول كوعام امن وامان وبليب اوجيبتك وهيران ادرصلح بوليه بين أن كي : جان اور مال كاپُورانحفظ كياب ميريسي مبحكه طائعت وفيره مقامات پراسكريسي فوان نے مظالم مرما كئے مقدس مزارول اورقبتول كوفوها دماء ونهنتي اورامن سبندآ باوي مروحشيان سلوك رواركها ليكن بيصرف السبي يهُ اجبكابن معود نود و وقعه يرموجُود منه خدا-ا دراً سك غير بهذّب او زيم و شي اخوال مذهبي تعصّه يمشننعل تنصيبكن بحونهي كدؤه خودمو فعربهنجا اسن دامان كادوره وره بهكيا أسكماس رويسي بعض اوفات أسكيمبترين اركال الداض موكف القسم كالعات فاجت جيت بيان موكيكا ب سعوى المنت يكشي في ومحمل مربي اختلافات كي بنا يرسنا بالنبس كيا منعصب فوان شخ سنوسى اوربعض وبكراصحاب كوككيت دينا جابا نفالبيكن ابن موري بيروتنت روكم طور پرندیسی رداداری کامامی بو-ادری سرط اپنی زمیت میں پیدا کرناچا سنام بیشور الحصادیں اہل تشیع کی شيرتعارة آبادي اوران كوبعض ميشرائيف كيما تحت الجنفذ بمبى مراسم ادرشعا الاواكر نبكي كامل الدي عالى بو ليے ماستون پولے المبینان کی زور کی بسر کریسے ہیں کوئی مذہبی روک اُلوکنہیں جحازم جنفبول، الكبيول اورشافعيول كي معقول تعداد موتجود ہے مسلطان ابن معور نيے آجنا كہ یا مریمی عالمزنیس کی منهی انهیس با کل اینے تمخیال نالیننے کی کوشش کی ہے۔ یہ بیان توجیکا ہے کہ یہ يجسب بات به كشكست وناكاي مصلفان لي طبيدت كسي تأثر نين بوزي مقيقت بيد بى نظىبراورى كى المثال اوصاف الى انتها فى صورت بى حرف أس دَفَّ نظر وريدر بوسك إلى جب بالبرئيث أتصاني يرى ب. اكثر طبيعت ل فكار دآلام كے بجوم اورنا كاي ونامرادي كى كنرت المتقلل كاوه وبوري وكيرت ونياك برك سلطان ابن موريه عدالوالعرم ي يوبنول بلد مربول أكد ولازنتي فيصل كوليتاب أوكي ات أسكة بني اداده كومتزلزل نبير كر

زمون کی برواہ کر ہاہیے . مذہی اُس کے وسائل وڈرا آج کو فاطر ہیں لاٹا ہے . مذوّہ عنا صطبیع بھی کی ڈرنی سے مرحوب ورديبي والانت وكوانف كي نامساء رت سيمن آثر بوتا بيريان است كيبينكر ول نعبوت اسكيموالخ حيات بوقور میں بعض <del>اپن</del>ے اپنے تعام ہر بربان ہو<u>ئے کہ</u> ایس کو بیٹ اور تھرین کی عزانت گوبنی میں جم کہ وہ ہے خانمال مس ے زرگی کے دن کوکتے کررہا تھا۔اُس میں دسی وفارا در ہوش موجود نھا جواج یا رشاہ بنی و تجار کیٹ ابن معود محض نظرئيه كادلداده نهيس مذبي مهي أس نيه شخص كي كيفواب وسكيمير من ووعمل اورُ صفر مُسل کا قائل او بقال ہے۔ رہمی آس نے بلندآ ہانگ، دوسے کئے ہیں اور منری سی ایسی چیزی خواہش کی ہے جس کے عا<sup>ن ا</sup>کرنگی اس بس تُدرت رنہ ہو خلافت اسلامب کا خیش آئیندخواب مسکورا عیسل سے مثالہ بیس سکاا<mark>ہ</mark> ب رسی کی یا دشامن کے نوٹشانسال نے اسکوبہ کا باہے سلطان این عود میں ایک بڑی صلاحیت ہے۔ کررمالات وکواکن ، کے ساتھ منامعلوم اور فیرجسوس طور پرمناسبت کرلی تھی مالانکہ وہا ہول کی روایان اور تبدكي صلحت أسيك خالات كقى نبكن ماين مود في ديكه ليانها كرتزكي حكومت كمفل بليكي مين طاقت نہیں ہے بھین اُسٹیلیم کے دوران ہیں اس نے انگریز دل سے ذکیبہ نہ لیا قبول کیا اورمندار کٹی برس نک لبنا رما عالانك أيكي ميته نشاه رأاوروي كبفلات نقاء اسكي البيعية كأفتاديه هي كروك كي ماسختي كوارا نهين كرسكتنا لنكسي غير يؤسلطندمن كيمهما المان مين وافلان كرينه دينا جاستا بيديكن أس وفرت خرورت كا اقتضا يرنسا كدؤه رويبها واسلحه عاصل كرك ايني ميثيت كومزها أما ورعاسه يمسانيون كي دست مروسيسيخا <u>ے زا</u>حن ماہ ساب کر لئے تند جسمین اسکی شینٹ مہم ادرعام عرب رئیسیل کی ہی قرار دائی تھی لیک تُجِهِ فِي كِهِ مَالات نِيساء مِن كِي أَس نَعالِبِي آزادانه اورُحصوسي حبثيت كادعو له كربا ودغير كرمتول في كت ع طور بابن معدولي لمنبع الناف المعطوب مي آكي سركات وكمان مي سيني كالطر ع مناسب قن اوزموافن ما ذات ك منظارين وه يريسا برم ين إنه واتعب كميزا ركيم لاي ول به کیمه استیکردرارز اه بردی تنی و پایی تبازگی شنج کیانی برست بقار شنه اورشی اورشی بيدكن تاقبنا أش مشكا واطهبنان ثبين كرلها مجازير ناكرني اجازين ويعدنهي مأل كن ملطندنده كه بالصيم بن بولى بيناموراهارند، له ينيضنعت واغمحال مين نود بنو بكرري تهي بنوكيساته وررسنه فناست يقفي كيان الوقتنيكه فتح كالبرالقان أدبس بوكها ابن معود شأس يرعلنوس كيا.

سلطان بن ربردست فوت فيصل موجوب جرمطالات وكوالعناجه طرح سي علوم موجائيس أوفوراً حنمي في ہے نبیصلہ کرنے میں کسی تکلیت کھانی نہیں ہوی و ماغ خور بخور صحح نبیصلہ کرلیز کہے آسے ذہنی اختلا ، دیش کی شکانرن اوکمز دولبیعتول کا خاصہ ہے کیمی نہیں ہوئی ادر نہی فیصلہ کر <u>مک</u>فے کے بعداً س نے مجمو را و کو تبدیل کیاہے وہ صحیح معنول میں الوائع مم انسان ہے اگرایک البنة قوت فيصله كي منعال من وهمي عنيات في علوب نهي بونا بلكوفاق ذبن سي كامليناب وزباكيب تري ياسى ببتري مرتزنهي مرست بيكن ابن سعود بيك وقت اين ملك كاشجاع ترس ياي شهروآ فاق جزبيل ادرجالاك تزبن مدترب مهرنيك بين وَه خود عام سيام بيول كحطرح ليرتار بإہے سبينكار والشمنول زینش را ہے *سیا* ہے فائداعظمہ کی تثبیت ہے اسمیں خصصیت یہ ہے۔ ک*ے سرخدی ک*واسکی قابلیت برلورا بھ راعتمادے و مرسماہی سے ذانی توجہ اور لائمت سے میں آتا ہے۔ سرکام میں برابر کا حصّہ لیتا درنغون فائم کرنے کی کوشش نہیں کرنا فوج کی تربتیب جنگ کے موقعہ کا انتخاب مسکری خرور كے بلفنون بين مبارت تامم ركھتا ہے عاضى زك سے بھى بست ول اور سراسال ف كافدا دا دا دلكه ركه تاب جس حباً. كالورايقين برنام يفينا عده جرش كرب سيرك فولى يسي سپام با د جسارت دره ترا مدحزم دومتصنا دچیزین مین . فتیاض طلق نے بہت کم انسانوں کورد نول کا برابركا حصة عطاكبيا بين ببكن ابن سعودمين دونول وصنت بررجيكمال بوحبه ربب اس كيصرم واحتياط أكيفينة ہے کر بعض مذربی سیاحوں نے بہانتک لکھ دیاہے کر سیاسیات بیں اس سے اج نک کوئی فا اگراس بیان کومهالغدید بنی می مجهاهائے. نواح عیقت میں اُنکارنہیں ہوسکتنا کوس مربرا و نبیاض نے آسے دولعین کبیا ہے . ناظرین کومعلوم ہے کداُسکی ولادت اندر دان عرب کے ابیے حصہ بیٹ قوع يذرمو ألى بخزنه زبب ادريياست عاضرت بهت دَرَد واقع ہے۔ آس نے محض عاميا نه ادرلوب و تعليم يا تي بجين اورًهٔ فوان شباب کومیت اورُ کئرین کے بیست ماحول میں بسر کیا بیکن اسکی زندگی میں بار ہا ایسے مواقع پیش ہو كرونياكي نتلف بمالك اورا قوام كيهبترين افرادسيه معامله كرنا بيرا الوراس نياس فوك ورتى ادرفوش المولى ك نیٹا باکہ ہوگ دنگ رو کئے مغربی ڈبلویسی کا تجربیز ہیں تھا ایکن فطری ہوہرے میاسی گفت و شنیدیں خر

اقتول کے بڑے بڑے امر رزیرعاجزا کئے ادراین سودکی خواہش اور وانوں نے کھلے الفاظ بی سلیم کہا ہے کہ اس رسیا سیان بیں بازی کے جانا نامکن ہے اندُّدونُ ملک کے قبائل کے نتظام س کے خاص ملکہ حال ہے۔ وہ ختلف قبائل کے مالات وکوالف او ائن کے باہمی تعلقات سے بخول دائفٹ ہے اُن کے قطری رجحانات کے علقی ہیں اُن کی کمزودلول اور کاوشول سے گاہ ہے وہ ان کے ساتھ دریا ولی اور فراخ ہولگی سے سلوک کرنا جانتا ہے بیکن مفرورت کے وقت تدروسیا ا فاللح سبن تھی اس کنا ہے بعض فیائل سے اُس نے ابسالیت دیدہ ملوک کیا ہے کہ وہ میشر کیلئے اسک کردیدہ ہوگئے ہیں اور ہیں اسکے تدرمعاول سے ہیں بعض جماعتوں کے ساتھائی نے اس فدر شقی کی ہے کہ ملک بھراؤ ہوٹی ہے۔ وَہ دقت کے اقتصاا دیضرُورت کی صلحت کو بخوبی سمجھتا ہے ایک تعبیلہ کو دوسے قبیلہ کی مخولیت او تهديد ام كيتاب برش ك القوليد لاكتعين بن جو مكومت كواسكي حركات وسكنات. بينة بن ُ للك بحدثين كونى وافعد رُونما منهين بونا كلابن سود كواسكى الحلاع نه بويايني اپنى عكم شرخص ا ورمزفوسيا ل سياست وخن گيري مصفالُع شاہنے . لوگ ملطان كے فہروه بلال كي تو تول كا تجربه ٱلحظام علي بين . دوباره أت مشسرتی ممالک بیں فرمانسروا کے اقتدار کیلئے غیروری ہے۔ کہ اُسکے پاس زر دمال کی فراوا نی ہو ابن سعو د بھی اس حقیقات کوجانتاہے بہکن وہ طبعاً فیاض اور درباول دافعہ ہوا ہے۔ دولت جمع نہیں کرنا. مال فلنمیرن ا در سالانه خواج کی گرانقدر زمیں اپنی زمیت کے ضرورتمندا فراومیں بلااننسیاز و ملاوحیژک خرج کر دیتا ہے جمع کی سعقول رقم سیں ازاز نہیں کیگٹی سلطان کی طروف ہے ہساکییں اور فقار کو برابر مدد نیٹیتی ہے علمہ او وشمائیخ۔ طبقات بھی انسام واکرام سلطانی مصیر و نہیں اپنے قوتاً فوقتاً ضرورت کی نمام چیزی نقدی ملبوسات واک برہ انہیں عطا ہوتی ہیں. اس سود کو نالبھیہ نالوب کا غاص خیال زیا ہے بعض لوگوں کوبڑی بڑی وس صرف <u>سام</u> وکمٹی ہیں کہ وہ سلطنت سے ویریک وفادارا درہی خواہ رہیں اور دولت کے لالیج میں نمکھاڑی اور غذاری منہ لدنیمیا این ظام ہے کٹیعی طور پر جود و تخلیکے اس مظام رہے ہیں تجداول کا حق فائن سمجھنا جا کہے بیکن مجازی ا در دیگرہ و بجات کے ہاشندے ہی آخی شنتع ہوئے ہیں خوراک ملبوسات اوراسلی بنیرہ بنیرہ مقرع کی اجناس کے واقرانها داورا وفارته وجود وستتان ہرروزُ ملک کے مختلعہ جصص سے ونودات برشنے ہی اور نود سلطان کے یا تھ سے سر

ر پانتے ہیں کسی کو نورودنوش کا سامان دیا جا تا ہے کسی کوسواری عطام و تی ہے کیا فراذكهاجا تاب بعض لوكول كومحفل ملحور حت كرنابي كافي بمجهاجا تاب اسطرح يرلاكهور مله سالباسال سے قائم ہے استحقاق ولیا فت کا اعرازہ خودا بن ول كانانتانگار ہتاہے لوگ جوق درجوق تتے ہیں۔ اورسلطان كى نوازشات ہے ى انعام داكرام كيكنے ايك فاص محكمة فائم ہے ، در استِ فرانِض و دِطانُعت واحكام كحفطابق سردوز فهرتن نيار بوتى بين اورمشير مآل كمال دبانم يرتق يمكر دريتا ہے ابين ريجاني اور سينٹ جان فلبي نے اپني كتا بول ميں اس محكم سلطان جهال بین بی بود ایک محلات بی ایک و تت کے کھانے ہے دسترخوان پیر بھکا طبیعام **نوش کرتا ہے۔اخوت ادرسیا داتِ اسلامی کی** رہیم غ میب باشندوں کیلئے از نسر غنیمت ہے گردونواح کے لوگ بھی آجاتے ہیں بهرا وزم زارول آدمی تمع بوتے ہیں تاہمانوں کی نشد ادگی نظرآتی ہے۔بیاہ شادی کی تقریبوں ہیں وعوتِ عام کا سلسلہ بہت وسیعے پیمانہ پر ہونا ائل سے لوگ ہزاروں کی تعدادی آئے ہیں سلطان کی بیٹی کی شادی کی تقدیب سعید ریما پٹے ہزار بھیڈین زیج سلطان ابن سعود میں مہان نوازی کی عادت بدر شرائم موجّد ہے: ما طرین کو بخوبی معلوم ہے کہ عرب کے عاشرت دئمتان میں ہمان نوازی کوفاس دفل ہے۔ ب باشند يهبن بهمان نواز واقعه بوشير يسجواك

مرتبرا درتسہورعالم ہویا معمولی تیارے سب کے ساتھ ہترین سلوک کیا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کا تہمیں فت
اورغریب الوطنی کیوجہ سے کوئی کلیٹ ندہو اور جب وہ اپنے وطن کو ٹوبس توسعودی علومت کے نوشگوار تا ترات اسکر
جائیں ایس ایس ریجانی ایک شامی عیسائی شفینی مصری افسار توسی مسروا وا قبال علی شاہ ہندوستاتی افضا الصیدند ف
جائی اور پیش آوم مطروف فیرہ مختلف میں جول نے ابن سعود کے اس وصف کا بیان کیسال مؤترا نداز بیس
مال فلین کومیلوم ہے کہ جا وجود میکا بین سور کھلتی العنان فرما نروا نہیں ۔ اور مکومت معود لیال لوائے کے باہمی
مشوروں برمنی ہے لیکن کچھ تھی عرب میں عام تعلیم کی ہی کی جب سے اور مکومت مود دیال لوائے کے باہمی
مشوروں برمنی ہے لیکن کچھ تھی عرب میں عام تعلیم کی ہی کی جب سے دائے عامی فقی وہ اور محاملات بلکی اور
تضمایا کے بائے جی ملماء دین کے فتاوی پڑ ملد والد مونا ہے۔ ابن سعور بھی بات بات پر انہیں لوگوں کے شودوں

رفع کردیا ہے۔ دونوں چیزیں ابنی اپنی عکم پر بیک و نت مطیک کام کر رہی ہیں۔ ندکورہ بالاوا تعد کے ساتھ ہی یہ چی تفیقت ہے کہ ابن سودا بنی ذاتی اور سواشرتی زندگی برات اسا شرویت کر تاہے اس کا نقط نگاہ اور مطمع نظر خالص اسلامی ہے ۔ اسکے خیالات و افکارا ورجذ بات اختساسا بھی سلامی ہیں دنیا پڑتی زرطلبی اور مغربی تنہ زیرب نے آسے ملوث نہیں کیا ۔ بلاشکہ ڈیشبہ وہ عرب کی رائی اور نظم دن کاسب سے بڑا علم بروار ہے بیکن قوم بریشی کے تنگ نظر تیجہ سے وہ کوسول دُور سبت اورا بھی تک،

با جاسکتاہے کامونت دنیا بھرکے قابل ذکرا دمیوں میں سے ابن معودا تباعث سے بڑھا رُونے اور نقیباً ہی چیزاسکی ظمن کی سے برای خصوصیت ہے۔ ال بشهات رسحت کی آیگی حواس کتاب کے پیشصنے والوں کے وائمیر مے مصرحاضراتی رقی کمٹلات تهادکهاجا بالخصوص ورعالم إسلام بربالعم م لامذ ك معادليكي محالية كوششين بورجي بين ، ەزىك ئاقالم غىجورىي. دىيانىيا بىشاەك ئىكىنە جىين مام الامي دنياس سرحكي خصيصاً ترقى ما فية حصتون مس اكرتومي عكوننية فأنم باں طور برکا سیاب ہو گئی ہے جینا تینٹر کی اور مصرف من معربی طرز کی وطنیہ كريس بشت والدياب اسطر فلسطين شام ادر عراق مريمي سيس ابران اورافغانستان میں اگر حیابیسے عالات رونمانہیں ہوئے گرواں جن اصلاحی تحریکوں کوشرع کیا گریاہے۔ ان ت توقع ہے کہ مذہب کومعاملات حکومت میں عضو مطل سمجھ کرکا ہے ویا جائیگا۔ بلاشلیملامی ممالک کامندر مبالا فاکر میجے ہے . قوم کے بادی در رمبرل کے دانع دانع میر کی آنشکیل منایاں حصر لیتے ہیں اسکنے ولیل کی بنا پر کہا جا آ ہے ؟ اِ ن زکی دفایل تقلید منال کے الور ربیش کمیاجا تا سے *تعرف طبط*ا یا شاکی نیادت بن ترکوں نے ترقی کے ای جی دیگورسلائی مالک بھی سکے تقش قدم رول کورون مال لمرميري دانسسنتاس بغبيال كحادوزنا فنهب يتركى بس حكومت كالمزمب ملاونهب رابع ترك أوك

بالامذمىست كاد ورد ورهب الح بعدد مكر بي الهوريت عد ين انجام كارفتح أقل لذكري وعال بتواكر أ تاہے اینے عالم ہے فیقد مي الول كاا طی سے فاقل کی ایک روس دراغ مندوم مجاعت بيدا بوئي جوان نبالات كي شدنت سه باين في جن إيسا بن تووكار بندي-

گذشته صدی کچه آواخیس تمال لدین ای ایک صلح انفانستان بیسه قام رو کی ط إ م ي گھر ليا بېغنى عظم ش<sup>ى</sup> مى عبده كى سرتى مىں جا محالا ظەرش لەيسى نقاند<mark>ۇ</mark> جواتفاريوس صدى من ترج الوباب نے لينظن پورول كوسكھا ئے تقے جنہيں دبا ہى كہاجا نا ہے. حالانكان نور يس وإلى بالكل كمنامى كى زند كى بسركيت تضاورات كاشخ تخديد بدك كساته بظامركونى تعلق مزتفا. شخ متوعبه وكقعليمات معنوي عامنهي ويكيس بميكن نهبين بالكل فراموش بحى نهبين كروماكميا يميونلأسة شاكرداب كالمام كهاحياء كيسلسلة بسركم مساعى ببي الرجيش محتاع بدؤ كفشا لمدول ادراخوان كالحرميان نمایا*ں فرق ہے اوّل لذکر ذہبی* معاملہ ہیں روا داری سے کام لیتے ہیں و ژوخر الذکر منت گیروا فع بوٹیوں کی معضا ہتر ان بن شقر كسيري اس مناويركها جاسكتا ہے كا بنجام كارانبين سلام كى آسان ا درعالمگير تعليمات كى طرف رہو رنا پرایگار برنا و بابین کی نسبت نگ نظری کاگسال کرنا بھی جائز نہیں اس برکسی کوشک بنیس بورکتا که مزمینی خیالات کے لوگ اینہیں اُصولو یکے کاربند میں اور دیا ہول کوچھ وبإبرت كيخالف بن جناليخة في روشني كيسلمان نبهي بم في مكندهين كينام سه بادكرباب اورجعت إ مانو<u>ل ب</u>ي ج<u>و کتيم</u>ې کاکتا بسکنندي يومل کرو بعد المشه تونين مهيرنا معاوم اس کا نجام که يا بو کيبون **کمبر**ز مان في خيالات ودعلوان ايكرانات عجب نهار كاسلام بي عيسائين كي طرح لفرز مراعات المختصرات لام براس وقمت بین جماعتنین جین آول عکومت پرست طبیفداس میں کنزنز کی کے اکاربزما مل بیری ما در مصرا بران عرا<sup>ن</sup> نا درا فتا استان میری ایسیم نوگ بکشرنه موجود بین دوم اصلاح به شطیفه ان کی کشرن ناحال صرین به اوانکی سرگر بول کادا نرویجی و بن اکمی تحدود ہے سوم رحون این دام بن می اسی میشا مل البيب يزيلاط بفد ببيعام تاسبت كأنكى عكومت اور فوسيت صبوط مو اكر بقرني مسلام أنكى حمايت كرسة تأنؤ بها ورنه وه ابني مكورت كالتفكا كالمنتاجي ووسلط غديب لطبقه كنفش قدم برعل راجه ادرجا بستام كدفذي الوراجاي ا ورستكو في واسطه فه وعالانكار ملام مي غرب كانام باست اور بباست كانام خربب هيد اوز بسلط بغديديا منا بيكريبغ البرالعصلى كم برقول اور على كالتباع كبياجات اورس صاف المابر عادم للان عبد العن زكفيسر في المبند سينعلق ب وهكومت يررت إماده يرت ارجعاه إبني حكومت أزراد بناسلام بركهما بخرس وصاله اجام تناسب بيهي علم موناجا بيمك تجدوتجان

الن بونكي تثبيت مصليح كني كه لامي مالك بي فل عاصل بيئة ويجازين المامي نظمت شان كور قرار نین جوفرمات اس نے بھینیجائی ہیں اس کیلائے کر وار باسلمان ا<u>سک</u>یمنوب احسان ہیں لیکن ا<u>سکے اپن</u>ے تھا رائے بھی ہیں کے اپنے ورب لطنت کا احساس ہے لے یہی علوم ہے کیٹریوں کے علاوہ نو ور بی اسے اپنا تا ا مستحقے ہیں جنا نبخدد کیرمالک کے عرب اگر چھٹول آزادی کیلئے مغربریٹ کی رومیں ہ<u>ے ہے ہیں ب</u>کن عزلانا یت سے جو تو کندنی رشته کے درمیان موجودہے وہ واضح اور میاں ہے اصلاح لیٹ طبقہ کو بھی سلطان ہن جو آثب إنصول ليتناب اولاسلام بب جرتصرت ومكرنا جائية بين أنكى مخالفت كزناب اصلاح وونون جاستندين فرق اس قدر مب كدرُه البيني فل فيهم كي طابق اصلاح جاست بين ادر بدرمان شيري كااسلام بيش كرناميد دوس کے غطول میں کہا جاسکتا ہے کہ نبائے سلام کے عام سائل کے تعلیٰ ماوروں کا خیال چاہے کھولوں بيجام تا ب كربها كتاب منكى طون سے ورهر بوجائے وال بلائول و پارتسليم تم كرنا جائيے بي ابن معود كا سے بیتقیقت میں نظراندازکرنی نیچا ہیے کہ مقامات مترکر بیچکمران مہنی تیلیت سے ابن سعود کورور سے میں ماڈل بىت بېرت زياده فوقيت حاصل ہے مېرسال جي كيموقد پرجونو يالات د با بې سلطان دوسرول يک بنجا آليے بلاشانكی اشاعت نهائيت وسلع اور دبريا بمونی ہے. مگرمفامات مقدّ سر کے بضہ کواہمی زیادہ اہمیت دبنی نہیں جائیے کیو کرسلی ملطنت کے وہا بیول فریعی اکشرِ بنی سلمانوں کواپینا ہم خبیال کرارہا تھا منتال کے طور پرانیسی صدی کے ابتدا میں مہندوستان میں واہریت کی تحر کید جاری ہوئی تقی کے نامخد پنجاب ہیں انگریزول کی ملدادی ہے پہلے ایک دہا بیول کی ریاست ہو گو دمقی آجنگ ہند دستان میں البیسے لوگ موجُود ہیں جو دراصل و بابی ہیں۔ گرانہ ہیں اور نام سے پکاراجا تاہے مثال كيطور برابل عدميث حضارت استطرح جزائر شرق الهندين وبإبيول كي كشر تعداد مو فجود ب بهوان مي جي وبإبى تخريب جارى بوكئ هي غرضيكة شالى افرلية بسياسكر جزائر ملاماتك كيشتى مسلمانون فروم بي مسلطنت ك مناقر بوكراسلام كوبيروني الانشول سياك كرف كي عي كي-جبيبل وبالى ملطنت اپنى ناروا وارئ عن گيرى اوز مقب كے باوجوراس فدركاميابى ماساكم كى توکن کہتا ہے کہ ملطان عبالعز پز چی<u>سے بیار</u> مغز نریک دل اور تر لیف باوٹ او کے عہد چکومت میں ا س تدر تقومت ماسل مو

ابن مور کے رائح حیات اور جم کیا خوا تان کے مہدلوں دکھ مالات اور دیا ہیں کی دوصد سالہ زندگی کے اقعالیا نے ہے ناظرین کے کمیں تھریکٹی بابت کے تنظیا کہ تعلق ضرور قبیال پیدا ٹوانگا جمہ در ہمانوں سے جزنی اورفروی معاملا ين عليه كتناهي أختلات كيون نهو. وإبيت كالعل لاصُول بيه ب كامتقلات عبا دات اورشعا بُراسلامية بي جوابزاُذين فرون وطی میں بوکٹی ہیں اور جنگی سندکنا ہے سُنّت میں موجوز نہیں 'انکوٹوٹ کرکے بتدائی اسلام پڑسلدرآ مدکیا جائے نام بوت ہے. دم انعلیم کاسادا دور ہوت کے ترک پرہے وہا بیول کانتیل بہتے کہ خلافت ەوتىن يى جواسلام رائىج ئىفاردېن قابلىغ لىسىيە-باخبرناظرن سے پوٹیدہ نہیں کئم ہیوں کے ملادہ دنیا ہو کے سلمانون پل سوفت متعدد جماعتیں دے کی صلاح بسند ت سنهود عظم مدوره معرى كفشاكروس مفتى مرح تحريك ے کو تعلق ندر کھتے تنے دیکری جو بری سے بیان میں ماعی بوٹ مندال کی گواہی و و رکنیمیں صرف مرفزیں کہ بیڈ کا مفرقول می علّامتر كالزعرون صنوك ببي محدّود فدربا بلاقصاله يعالم مريحسيل كمبار مفنى حِلْرُ عبد واصلاح کی دون وزارا مِترب محملاء نے تعلیا غاظ بن سلم کرنیا ہے کہ رسالا کمشار نے جوت موقع وٹ کے زیرادار سينائع بتوابيغ بسلام اورسلمانول كيهبن ستة بييدة سألل تسلحها دباب مفني تخدعبده كيمنع تدفراكرة موا مركم مل بي اواملام كيلين مايت نو گواد فضاير داكريس بين. المركب في زنگ يان شرك في سند روزناب كرني سي كاسلى من تعن معاشرت ور للاحيداني المان وكول كانظريه سي كلاسلاً كوفي فرسيده اوراوسده ماير سنبس وكلكي بقرون وطى اورازم ندير الفه كمياني كافعت بموسلك بأراج متقارت كالمجتموسية جوازل بيتم بمني فوع انسان كي فطرت ببر

دافل بن ادرال مراونكاناك مع جوم ومراه المصررة بن فال فيويد فعل بن ان لوكونسكا خيال ب كاسلام مين مرت يهي پورپ اورام مکیر کے وجودہ ترتن کو این الے ملکہ راستطاعت جبر کا تساہے کانسیان کے ذری توی کا متبہ اعظم <sup>ع</sup>رفرج ا درادی تبدر کی کمال سکے زیرا ترحال ہوا س لیے بی لیم حیرت انگیز ہے کہ پرکھی کتائے تن کوس وران وصديول سيخ ومسلمانول كياني بند تقع بحوله ناجله سينين اور زرب من مبريد کی ایرنادی کورفع کرناچا۔ ہند ہم ل شاہروں صدی میں ہوی کی اندرون عرب کی دہا بتت اور جسویں صدی کے مصری تخدو راصلاح کی مطابقت اور ووٹوں کی بوعت سے بیزاری تعجّب اِنگیزہے ۔ دوٹوں تھے کوں کے ماحول اور ما خذ عُدا ہیں طمع نظ مھی قبدا تبدا ہیں بیکن طریق کارادرلا تخیمل بالکل کمیسال ہے۔ د بابول کے جو ختصر مالات بیان کئے گئے ہیں اُن سے بند جسومینوں کا مال ناظرین کو سام ہوئے کا ہوگا و ہائی بحث شک ني بيوگ مروم الوم اليكونوك سلمانوں کی تبر جنوبیں کی دہنی کاوش کا تبہیر نغرت كى كاهسة بكصيب مغزل الوم وننون كي تصيل كوناجا تزقرار في يتبي البيغ صوص تا ما يك منوان كبلا تشدر كا عمال جاز سجيتين بغيروبإلى عناصر سارتها لويريانهيس كرناجا ستفرنقال حركت كيموجوده وسألى اور ذرائع حناك فبمل ەجىرىيىرىمەپ اورسائىينىس كى سكادات ئاختراعات كوپيوت سى<u>چىنىكىرىيە سىاختىيازى</u>يىس كى<u>سكىتەبقى</u>سىمەكى ۋىسادى اقە رقی کوئد اپری کےمنانی مجھکہ مذروم سمجھتے ہیں نطاہرہے کہان میں سے اکشرخواص کئے جغار نبیائی صالات اور تصوی<sup>ل ج</sup>و اُگانیتج یں بخد سرونی دنیا اور توجودہ زماندی تهذیر بے شاکتنگی ہے بہت رورہے جباک الی صرف نجدیں محدود تھے ان کے بخالة بتهم لألك تفلك بسكولس خدك يرافك ولكسين زعرفى ادراسكي وليسيول ب خالص تجدا گانه احول ن مصّرك امنبول سے نفرت بریدا ہونا ہمی انونگھی بات نہیں بیکن کے سبخیدی شجاء ہورنے جاز کی مفترس مرزمین کومفتوح کرلیاہے اب مودی حکومت نے بین الاقوامی تعذفات بریراکر انتے ہیں وہا بیول نىك اورورات گرنى مىينىكىلىغى تىم ئۇلىئى جەچابىس يانىچابىس ان كىيلىڭىلارمى بوگىيا جەكىۋىيىلى يول شۇعارتى اورسیاسی تعلقات پیداکریں جے کے محاصل بخوبی عاصل کمنے <u>کیلٹے ضروری ہے کہ نبیرویا ہی</u> سلمانوں کی سرمان<sup>ہا</sup> ای كرين اورفاطرومارك سيكري-يهلى وإي ملطنت فيلحنف علاقول كيسلمانول طرح طرح كرمظ المرجط ورأنهس فترا ونهارت كما توث مارة ولي الماكة شنالواب بي مبان بوكل بي حورف زمن والداح كي اوارتور كوفت كرايا والمعالية المارتور كوفت كرايا والمعان

بيرج أكررز ويحك زيرا تزاورز يرتمانيت نهوا كليزول كإسكري طاقت ادرك كالمحصومت بالفعل ليسا علاقوں يرتما كرناآسان ہيں ابھى كاكسكے پاس سنگ كے جديا ساجيمو تورنبيں نېڭ خرنج ہے كہر م خزى طاقت یے خبالوں کی جسارت اور مذہبی جوش اوران عور کی بڑر کو تی خصیت کے علاوہ اسونٹ کے طانت سعود مرکے استحام کا کو اور ذرلعينهين السلفي ستنفيل زميمين وبإبول كى طرف ہے سے مارحان كار دائى كاامكان نہيں البينة اگركو كى طاقت ان بريما كرية نووه لطنت وناموس كي محافظت بي جانبي الوادينكيد بیسو*ں صدی میں ذرب* کی لینغ دا شاعت کے ذرائع رہ نہیں جزرا ڈماضی میں ارتبیج تھے اٹ ما بیول کیلا بھ لربهبر كالبغ منتقالت كاشاعت بوكشيش يوسكس اشتد كالهندمال تقريبا نامكن موكباب البياغ اخراض مفام اِل کیلٹے امبیں صلح واشتی سے کام لیٹا پڑکیا اور طاک کی بڑھتی ہوئی صروریات کو کیراکرنے کیلئے تجارتی روالبطریا یے کے اسکالاز می نتیجبر یم و گا کہ دن بدن انکی ڈنرنتی اور شونٹ کم ہموتی جائیگی اور روا داری اور بے نعصبی م<sup>طرحه</sup> عالم یکی کا نبدي كمروبا يع عرصته كم يختلف ممالكا فيها توام كے بوگوں ہے بیل جول کریں ۱۰ درا جنبیوں کی نفرت تاثم رکھ سکیں جہتنے متمدن مالک کی میربیاحت مے با بول کی خشک مزاجی اوزشک دماغی ہی جانی رکی سلطنت کی ضروریات کے ابن معرو کولینے محالک میں مروز نعلیہ میعام کرنی پڑگی جسکالاز سی نتیجہ یہ بڑکا کہ نے علوم ونسون کی رونی بڑھتنی جا ' گی۔ او مائینس کی **درژن کے مفاملے میں ویا جول کوامیڈ مفت**فائٹ کے تعقظ کیلئے از سرنوعلوم عربرٹیاسلام ہوگی شرور منا آتیکی اس طرح بیمام تعلیمی حالت اور ذہرشی کی ضیت ترقی نیربر گری سعودی سلطنت بھیم شخصی نام بین سکتی تبدیم کی نظام يموجوه ه طريقيه نقل دحركت كيمتند تدان دسأل اورارام واسائيش كي نئي ايجادات اوتدال كيسها تمه وزرعي نقطالكا ه ما شحت افلیارند کیجانینگی اس طرح مراکروین دیر نهای تاوونیا کی بهت سے پیتیس قوانین فطرن کے زور دومالی ەلىنىرىنەين فودىخورداڧل بېومائىن كى-اس دقت وما بیران کے عالات وکوالی نے پر کتنے ہی اعتراض کیوں مذہب کی رنگوں اگرابن سور کی ومراولطا لوامن وأشتى كى فضايس بروزش وزقى كيموا فع متسسراً كئة له خالص أو حيدا وراسلام كياكبزه اور بيراوك متقارت جب علوم تربرن<sub>ية</sub> اسلامتيه كي رئيستي ين غربي علوم وفنون اوزرنه بريتم تدن كي ميزنديده با تول سيهم لمريرة فونها بیت خونسگوارنتانے بیدا ہونگے اور جزیرہ فالعرب جوجمیشہ میں سلمانوں کا مذیبی مرکز یہا ہے ۔ انکی نشا و ثانیا نتى وورت وسه كاليقينا وهوفنت مانان عالمرى توثّ متى اوريس وكابوكا ب

## "سلسله مشابيراً"

تُعدا وندعالمين كواهن سلمانونجي عزن وتوقيبر سنطهور سفى

كاخبال بوتا ہے ، ورندی جوادث كوئف كائبة بن التوظيفاطر وقى ہے ربط توسلسل كا توذكر سى كيا ہے أردوزيا میں ایسی کتابیں بہت کمیاب ہوج کہت ناور قابل قوق ارہے سیفے قسل افعات مہاکر سکیس، الردو زبان کی بے مائیگی کی مرتبہ خوانی کہندواستان بیٹی ہے، اخد قصیل علومات کی اس بربہ خرورت کو گورا کرنے کیلئے بیسلسل مشابه السلام فائب كياكيا ہے اس ملسلين سلامي مالاك كينتعلق مدا گان اور فال كتابيں شائع كيجا كينا كي برايكتابيل كالمن لك كى عصرِ عاضره كي كمان بالتح كعداده سي عليمي، أقتصادي عماني تمدّني معاشرتی جهلای داخلانی حالات پورتفصیل قصریج سادرج کئے جائینگے۔ اور تسریم کے خاری علادوشمار مهيا كفها لينظ برحلد كانا يعلومات كالبيش بهانهز بزموك ببلك كسامن بهزين اورملت اولي معباد كالطريح پیش کمیا جائیگا۔طرز بخرر نہائین لکِش ویدند بدہ ہوگی طباعت اشاعت کا انتہا مہنتر بنے ہنتے طریق برکریا گیاہو. تجورنيه بي كاس لما كيلا مذاق بليم ركف والصحاك ابك علقه بنا لنا على الدوكتاب طبع كي عائي روه مارك مين تعينكنے سينشتراس ملفّراحباب ينفسيم كرديجائي اس مقصد كبلئهم في سننقل خربارس اكرف كانهت كراسات اس اسلے کے ستعقل خریار بننے کیلئے آیکی حب برکوئی مالی بازمہیں بڑگی ہمارا مقصد بنہیں کہ ہمار شنفل فریدار جواس سلسلے کے مربھی تصور کئے جائینگے جیس کوئی سالانہ مالی امداد دیں با انہیں ممبرنا كونس فلها ويكسى بهاني سي مجيد فري طلاك لها باجاميس مقل فريدار بنن كيلئي بدكا في بهوكا كم آب بدلاب پورط كارد كاركنان ملسله كابنائيُّرا نام اوتفل بتنجيجوين "ناكه آبكانام وسطين ورج كرابا جائي سلسله كي طون سيجوكتان أنع بوكى قوه عام بياك سده بنيصدى كمنفيت برابيكي غدمت بارسال كردى مِالْمِيلَ مِحصُولِ اللهوريكناك وغيره كاحرب يتياس فيصدى آكي وُمِّت موكا. كباآب لسلهك فاده اورديسي كومتر نظر ركف كمستنقل خريا ربنني كى استدعاكو تسرب فبولتر بنجشينا اورحلداز حلداطلاع ديجرسن منتن فرماس

مالت عنور

(قَالَدِينُ تُبِ إِغَيْثُمُ كُومِ عُنْنِ عِالنَّدِينِ مِهِمَ

LYTTON LIBRARY ALIGARH. This book may be kept DATE SLIP

## FOURTEEN DAYS

A fine of one anna will be charged for each day the book is kept over time.

سوائح حیات قرن الشیطان و می می خارجی مارکی خارجی

مُرَقبّه سبّدر دارمخد سنى بى آ-رائرز،